جس میں صحائبہ کرام ؓ کی عَدالت ، مقام اوران پر تنقید کی مشرعی حیثیت کو تفصیل سے ہیان کیا گیاہے

معرف المقاطر المعلق المعرف الم

اِخَارَةُ الْمُجَارِفُ فِي كُمْرَا يَحْيًا

# مقام صحابة

جس میں صحابہ کرائم کی عَدالت، مقام اور اُن پر تنقید کی شرعی حیثیت کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے

حَصْرِت مُولانا مُفتَى مُحِدِّ شَفِيع صالبَّرِي اللَّه عليه مفتى أظم إكستان

اِذَانُوْ الْمُجَانِفُ فِي كُرُا يَجْلُ

بابتمام : عُجِينُ مُنْ يَتِنَّا فَيَ مُتَّبِّقً

طبع جديد: ذوالقعده ٢٦،١١ه - وتمبر ٢٠٠٥ء

مطبع : زمزم پرنتنگ رکیس کراچی

ناش : إِذَالْةُ الْمُعَيَّالِ فِي كُبْلِ فِي كُبْلِ فِي كُبْلِ فِي كُبْلِ فِي كُبْلِ فِي كُبْلِ فِي

فن : 5049733 - 5032020 :

i\_maarif@cyber.net.pk : اى ميل

ملنے کے پتے:

الألغ المنافقة \* \$5049733 - 5032020 \*

\* -----

فون: 5031566 - 5031566

#### حرف آغاز

## ٱلۡحَمُٰكُ اِللَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى

بحداللہ آج ہم حضرت مولانا مفتی محمد شفیح صاحب مظلہم کی تازہ ترین تألیف
"مقام صحابہ" پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ایک ایے موضوع
پر کسی گئی ہے جو ہمارے زمانے میں عرصہ سے معرکہ بحث و جدال بنا ہوا ہے۔ اہل تشیع
اور اہل سنت کے علاوہ خود اہل سنت کے مختلف گروہوں نے اس میں افراط و تفریط اختیار
کی ہوئی ہے اور مستشرقانہ تحقیق کی وبائے عام نے اس میں اور شدت بیدا کی ہے۔
حضرت مفتی صاحب مظلہم نے اپنے مخصوص انداز میں اس موضوع پر محققانہ
اور ناصحانہ گفتگو کی ہے، اور مسئلے کے ایسے ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈائی ہے جن میں وہ
شاید اب تک منفرہ میں۔ اس کتاب میں آپ کوعلم، عقل اور عشق کا وہ حسین امتراج ملے
گا جو اہل سنت کی نمایاں خصوصیت ہے، اور اُمید ہے کہ ان شاء اللہ یہ کتاب دِلوں سے
شکوک وشہبات کے بہت سے کانٹے نکال دے گی، واللہ الموفق و المعین۔
عثوک وشہبات کے بہت سے کانٹے نکال دے گی، واللہ الموفق و المعین۔
عثوک وشہبات کے بہت سے کانٹے نکال دے گی، واللہ الموفق و المعین۔

## فهرست مضامين

|              | 7                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| صفحهنبر      | عنوان                                                                     |
| ۸            | تشقیق'' کی وبا                                                            |
| ۸            | لون ع حقیق مشخسن ہے؟                                                      |
| 11           | لط فهميوں كا اصل سبب                                                      |
| ۱۲           | ن تاریخ کی اہمیت اور اس کا درجہ                                           |
| 11"          | ن قاریخ کی اسلامی اہمیت                                                   |
| 19           | سراً مِ مِلْ فَونِ ثَالِي يَخْ كَا دِرِدِ                                 |
| <b>*</b>     | روایات حدیث اور روایات ِ تاریخ میں زمین آسان کا فرقِ عظیم                 |
| ۲۳           | کین دُنیا کی عام تاریخ کو نه بیه مقام حاصل ہوسکتا تھا، نه ہے              |
| 19           | صحابيًّا اور مشاجرات صحابه كالمسلد                                        |
| m            | صحابهٔ کرامٌ کی چندخصوصیات                                                |
| 2            | نصوص قرآن کریم                                                            |
| ۳۲۳          | صحابه کرام کا خصوصی مقام احادیثِ نبویه میں                                |
| ۵٠           | قرآن وسنت ميں مقام صحابةً كا خلاصه                                        |
| ۵٠           | اں پراُمتِ مجمد یہ کا اِجماع                                              |
| ۵m           | "الصُّحابة كلُّهُم عُدول" كامفهوم                                         |
| 44           | ایک اشکال و جواب                                                          |
| <u>۲۲</u>    | میں ہوں ہو جب است                                                         |
| 25<br>24     | ایک سوال اور جواب                                                         |
| 9p-<br>1•••  | بیک وی اور در است.<br>صحابه کرام معقوم نهیں ، مگر مغفور ومقبول ہیں        |
| 1+4          | متنشر قین اور ملحد بن کے اعتراضات کا جواب                                 |
| IIP          | عین جنگ کے وقت بھی صحابہ کرامؓ کی رعایتِ حدود                             |
| 1111         | <u>ن</u> نيبيد.                                                           |
| ///<br>// // | مشاجرات صحابةً اور كتب تاريخ                                              |
| IIA.         | سیا برائ کا چار را سبو باختی قرق سے فرار؟کا نصلہ ہے یا تحقیقِ حق سے فرار؟ |
| 1114         | وردمندانه گزارش                                                           |

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ كَلِمَاتِهِ وَزِنَةَ عَرُشِهِ وَرِضَى نَفُسِهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلُمُ عَلَى خَيْرِ حَلُقِهِ وَصَفُوةِ رُسُلِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ حَلُقِهِ وَصَفُوةِ رُسُلِهِ مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَصَحْبِهِ اللَّذِيْنَ هُمُ انْجُومُ الْمُهُتدى بِهِمُ وَالْقُدُوةَ وَالْأُسُوة فِى مَعَانِى اللَّذِيْنَ هُمُ انْجُومُ اللهُ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ بَعُدَ رَسُولِهِ الْقُرُانِ وَالسُّنَةِ وَهُمُ الْأَدِلَّاءُ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ بَعُدَ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَي التَّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ بَعُدَ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ، أَمَّا بَعُدُ.

زیر نظر مقالے کا نام''مقامِ صحابہ' رکھا ہے تا کہ پہلے ہی یہ معلوم ہوجائے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے فضائل و مناقب کی کتاب نہیں، اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں بحداللہ ہر زبان میں موجود ہیں اور تمام کتبِ حدیث میں اس کے ایک نہیں بہت سے ابواب موجود ہیں۔ صحابہ کرام گا تو مقام بہت بلند ہے، عام صلحاء واولیائے اُمت کے فضائل و مناقب اور ان کی حکایات انسان کو راو راست و کھانے اور اس میں دینی انقلاب پیدا کرنے کے لئے نیخ اکسیر ہیں، مگر وہ اس رسالے کا موضوع نہیں۔ ای طرح اس عنوان سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یہ کوئی تاریخ رسالے کا موضوع نہیں۔ ای طرح اس عنوان سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب بھی نہیں، جس میں افراد و رِجال کے اچھے بُرے حالات درج ہوتے ہیں اور ان میں احوال کی کثرت وقلت کے تناسب سے کسی کو بزرگ صالح اور ولی کہا جاتا ور ان میں احوال کی کثرت وقلت کے تناسب سے کسی کو بزرگ صالح اور ولی کہا جاتا ہے، کسی کو فاسق وظالم۔

کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے بعد دُنیا کا کوئی اجھے سے اچھا انسان ایسانہیں جس سے کوئی لغزش اورغلطی نہ ہوئی ہو، اسی طرح کوئی بُرے سے بُرا انسان ایسا بھی نہیں جس سے کوئی اچھا کام نہ ہوا۔ بس مدارِکار اس پر رہتا ہے کہ جس شخص کی زندگی ا پھے اخلاق واعمال میں گزری ہے اس کا صدق و إخلاص بھی اس کے عمل سے پہچانا گیا ہے، اس سے کوئی گناہ یا غلطی بھی ہوگئ تو بھی اس کوصلیائے اُمت ہی کی فہرست میں شار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جوشخص اپنی عام زندگی میں دین کی حدود و قیود کا پابند، اُحکامِ شرعیہ کا تالع نہیں ہے اس سے دو چارا چھے بلکہ بہت اچھے کام بھی ہوجا کیں تو بھی اس کوصلیاء واولیاء کی فہرست میں شارنہیں کیا جاتا۔

فن تاریخ کا کام اتنا ہے کہ واقعات کو دیانت داری سے ٹھیک ٹھیک بیان کردے، اس سے نتائج کیا نکلتے ہیں اور کسی فرد یا جماعت کا دینی یا وُنیاوی مقام ان واقعات کی روشنی میں کیا تھرتا ہے؟ بیفنِ تاریخ کے موضوع سے الگ ایک چیز ہے، جس کو'' فقہ التاریخ'' تو کہہ سکتے ہیں،'' تاریخ'' نہیں۔

پھر عام دُنیا کے افراد و رِجال اور جماعتوں کے بارے میں یہ فقہ التاریخ انہیں تاریخی واقعات پر مبنی ہوتا ہے اور فنِ تاریخ کا ہر واقف و ماہر ایسے نتائج اپنی اپنی فکر ونظر کے مطابق نکال سکتا ہے۔

''مقامِ صحابہ' میں مجھے یہ دِکھا نا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین اس معاطع میں عام وُنیا کے افراد و رِجال کی طرح نہیں کہ ان کے مقام کا فیصلہ نری تاریخ اور اس کے بیان کردہ حالات کے تابع کیا جائے بلکہ''صحابہ کرام "' ایک ایسے مقدل گروہ کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام أمت کے درمیان اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ایک واسطہ ہے، اس واسطے کے بغیر نہ أمت کو قرآن ہاتھ آ سکتا ہے، نہ قرآن کے وہ مضامین جن کو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر چھوڑا ہے، "لِنُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلْدُهِمُ "، نہ رسالت اور اس کی تعلیمات کا کسی کو اس واسطے کے بغیر علم ہوسکتا ہے۔

یہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھی، آپ کی تعلیمات کو تمام دُنیا اور اپنے زن و فرزند اور اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے والے، آپ کے پیغام کو ا پی جانیں قربان کرکے دُنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے والے ہیں۔ان کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جزء ہے، یہ عام دُنیا کی طرح صرف کتب تاریخ سے نہیں پہچانے جاتے بلکہ نصوص قرآن و حدیث اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے پہچانے جاتے ہیں، ان کا اسلام اور شریعت اسلام میں ایک خاص مقام ہے۔ میں اس مقالے میں ای مقام کو''مقام صحابہ'' کے عنوان سے پیش کرنا حیات اسلام ہوں۔

اس کی ضرورت و اہمیت تو بہت زمانے سے پیشِ نظر تھی مگر اس کے لکھنے کا ایسا قوی داعیہ جو دُوسرے کاموں کوموَ خرکر کے اس میں لگادے اس وقت پیدا ہوا جبکہ سید ناکارہ اپنی عمر کی چہڑویں منزل سے گزر رہا ہے، قوی جواب دے چکے ہیں، مختلف قتم کے امراض کا غیر منقطع سلسلہ ہے، علم وعمل پہلے ہی کیا تھا، اب جو پچھ تھا وہ بھی رُخصت ہور ہاہے۔

ان حالات میں یہ داعیہ توی ہونے کا سب موجودہ زمانے کے پچھ حوادث ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اُمت کے گراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ جوعہدِ صحابہ ہی میں بیدا ہوگیا تھا، صحابہ کرام کی شان میں گتاخی سے پیش آتا ہے، اور اسی بناء پر عام اُمت محمدیہ اس سے منقطع ہے، مگر اُمت کے عام فرقے خصوصاً جمہور اُمت جن کو اہل السنة والجماعة کے لقب سے ذکر کیا جاتا ہے، وہ سب کے سب صحابہ کرام کے خاص مقام اور ادب و احترام پر متفق اور ان کی عظیم شخصیتوں کو اپنی تنقیدات کا نشانہ بنانے مقام اور ادب و احترام پر متفق اور ان کی عظیم شخصیت کو اپنی تنقیدات کا نشانہ بنانے کے وقت دو متفاد چیزوں پر ظاہر ہے کہ کمل نہیں ہوسکتا، ان میں سے ایک کو اجتہادِ کے وقت دو متفاد چیزوں پر ظاہر ہے کہ کمل نہیں ہوسکتا، ان میں سے ایک کو اجتہادِ شرکی کے ساتھ اختیار کرنا اور بات ہے، وہ کسی شخصیت کو ہدف تنقید بنانے سے بالکل میں اختلاف جیز ہے۔

#### , و شخفیق'' کی وبا

لیکن اس زمانے میں یورپ سے جو اچھی کری چیزیں اسلامی ملکوں میں درآمد کرلی گئی ہیں ان میں ہر چیز کی حقیق و تقید (ریسرچ) بھی ہے، حقیق و تقید فی نفسہ کوئی کری چیز نہیں، خود قرآن کریم نے اس کی طرف دعوت دی ہے، سورہ فرقان میں "عِبَادُ الرَّحُمٰنِ" کے عنوان سے اللہ تعالیٰ کے صالح اور نیک بندوں کی جوصفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے: "وَالَّذِینَ اِذَا ذُکِرُوُا بِایْتِ رِبِهِمُ لَمُ بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے: "وَالَّذِینَ اِذَا ذُکِرُوُا بِایْتِ رِبِهِمُ لَمُ اللہ یہ بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے: "وَالَّذِینَ اِذَا دُکِرُوا بِایْتِ رِبِهِمُ لَمُ اللہ یہ بیان فرمائی ہیں اللہ کے یہ صالح اور نیک بندے آیاتِ الہید پر اندھے بہروں کی طرح نہیں گر پڑتے کہ بے حقیق جس طرح اور جو چاہیں عمل کرنے ہیں۔ لگیں، بلکہ خوب سمجھ ہو جھ کر بصیرت کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔

لیکن اسلام نے ہر چیز اور ہر کام کی کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان کے دائرے میں رہ کر جو کام کیا جائے وہ مقبول ومفید سمجھا جاتا ہے، حدود و اُصول کو توڑ کر جو کام کیا جائے وہ فساد قرار دیا جاتا ہے۔

## کون سی تحقیق مستحسن ہے؟

تحقیق و تقید میں سب سے پہلی بات تو اسلامی اُصول میں یہ پیشِ نظر رکھنی ہے کہ اپنی تو انائی اور وقت اس چیز کی تحقیق پر صُرف نہ کی جائے جس کا کوئی نقع دین یا وُنیا میں متوقع نہ ہو، خالی تحقیق برائے تحقیق اسلام میں ایک عبث اور نضول عمل ہے، جس سے پر ہیز کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فر مائی ہے، خصوصاً جبکہ کوئی الیی تحقیق و تنقید ہو جس سے وُنیا میں فتنہ اور جھکڑے پیدا ہوں۔ یہ الی ہی تقید ہوگئی الگت 'بیٹا اس کی تحقیق اور ریسر چ میں لگ جائے کہ جس باپ کا بیٹا کہلاتا ہوں کیا واقعی میں اسی کا بیٹا ہوں؟ اور اس کے لئے والدہ محتر مہ کی زندگی کے گوشوں پر ریسر چ و تحقیق کا زور خرج کرے۔ وُوسرے شخصیتوں پر جرم و تنقید

کے لئے اسلام نے بچھ عادلانہ، حکیمانہ اُصول اور حدود مقرّر کئے ہیں اور ان سے آزاد ہوکر جس کا جی چاہے، جو جی چاہے اور جس کے خلاف جی چاہے بولا یا لکھا کرے، اس کی اجازت نہیں دی۔ یہاں اس کی تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں، حدیث کی جرح و تعدیل کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی گئی ہے۔

کین یورپ سے درآمد کی ہوئی''ریسرچ و تحقیق'' نام ہی بے قید اور آزاد تقید کا ہے،ادب اور احترام اور حدود کی رعایت اس میں ایک بے معنی چیز ہے۔ افسوس ہے کہ اس زمانے کے بہت سے اہلِ قلم بھی اس نئے طرز تنقید سے متأثر ہو گئے۔

بغیر کسی دینی یا وُنیوی ضرورت کے بردی بردی شخصیتوں کو آزاد جرح و تقید کا ہدف بنالینا ایک علمی خدمت اور محقق ہونے کی علامت سمجھ جانے گگی۔

اسلاف اُمت اورائمہ وین پرتو بہ مثق ِستم بہت زمانے سے جاری تھی ، اب بر ھے بڑھتے سی ہرت زمانے سے جاری تھی ، اب بر ھے بڑھتے سی ہر ھے میں ہم ہی جہنے گئی۔ اپنے آپ کو اہل النة والجماعة کہنے والے بہت سے اہلِ قلم نے اپنی ریسر چ و تحقیق اور علمی توانائی کا بہترین مصرف اس کو قرار دے لیا کہ صحابہ کرام کی عظیم شخصیتوں پر جرح و تقید کی مشق کی جاوے۔

بعض حضرات نے ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنداور ان کے بیٹے یزید کی تائید و حمایت کا نام لے کر حضرت علی کرتم اللہ وجہداور ان کی اولاد بلکہ پورے بی ہاشم کو ہدف ِ تنقید بنا ڈالا اور اس میں صحابہ کرامؓ کے ادب واحترام تو کیا اسلام کے عادلانہ اور حکیمانہ ضابطۂ تنقید کی بھی ساری حدود و قیود کو توڑ ڈالا۔ اس کے بالمقابل دُوسرے بعض حضرات نے قلم اُٹھایا تو حضرت معاویہ اور عثانِ غنی رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھیوں پر اسی طرح کی جرح و تنقید سے کام لیا۔

نی تعلیم پانے والے نوجوان جو علوم دین اور آداب دین سے ناواقف پورپ سے درآمد کی ہوئی نئ تہذیب کے دِل دادہ ہیں، وہ ان دونوں سے متأثر ہوئے اور ان کے حلقوں میں صحابہ کرام پر زبانِ طعن دراز ہونے لگی، اور صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُمتِ مسلمہ کے درمیانی واسطہ ہیں، ان کو دُنیا کے عام سیاسی لیڈروں کی صف میں وکھایا جانے لگا، جو اقتدار کی جنگ کرتے ہیں اور اپنے اپنے اقتدار کے لئے قوموں کو گمراہ اور تباہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام پر تیم اکرنے والا گمراہ فرقہ تو ایک خاص فرقے کی حیثیت سے جانا یہجانا جاتا ہے، عام مسلمان ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ نفرت کرتے ہیں، گر اب یہ فتنہ خود اہلِ سنت والجماعت کہلانے والے مسلمانوں میں پھوٹ بڑا۔

اور بین طاہر ہے کہ خدانخواستہ اگر مسلمان، صحابہ کرامؓ ہی کے اعتاد کو کھو بیٹھے تو پھر نہ قرآن پر اعتاد رہتا ہے، نہ حدیث پر، نہ دینِ اسلام کے کسی اُصول پر، اس کا نتیجہ کھلی بے دینی کے سواکیا ہوسکتا ہے؟

یہ سبب ہوا جس نے ان حالات میں اس موضوع پر قلم اُٹھانے کے لئے مجور کردیا، واللہ المستعان وعلیہ التکلان۔

### غلط فهميول كالصل سبب

اس دور میں جبکہ بوری وُنیا میں اسلامی شعائر کی کھلی تو ہین، فحاثی، عربانی، حرام خوری، قتل و غارت گری اور باہمی جنگ و جدال مسلمانوں میں طوفانی رفتار سے بوری وُشمنانِ اسلام کی ہر جگہ مسلمانوں پر بلغار ہے، اس وقت میں ان محققین ناقدین نے گڑے مُروے اُ کھاڑنے اور سوئے ہوئے فقنے بیدار کرنے کو اسلام کی بڑی خدمت کیوں سمجھا؟ اس بحث کو چھوڑ کر میں''مقامِ صحابہ'' میں اس چیز کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو اِن حضرات کے لئے مغالطے کا سبب بنی اور پھران کے ممل سے دُوسر نے لوگوں کے لئے بہت سے دینی مسائل میں مغالطوں کا ذرایعہ بن گئی۔

بات یہ ہے کہ ان حفرات نے حضرات صحابہؓ کی شخصیتوں کو بھی عام رِجالِ اُمت کی طرح صرف تاریخی روایات کے آئینے میں دیکھا اور تاریخ کی صحیح وسقیم روایات کے مجموعے سے وہ جس نتیج پر پہنچ، وہی مقام ان مقدس شخصیتوں کے لئے تجویز کرلیا، اور ان کے اعمال وافعال کو اس دائرے میں رکھ کریر کھا۔

قرآن وسنت کی نصوص اور اُمت کے اِجماعی عقیدے نے جو امتیاز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات و شخصیات کوعطا کیا ہے، وہ نظر انداز کردیا گیا، وہ امتیازی خصوصیت حضرات صحابہ کی بیہ ہے کہ قرآنِ کریم نے ان سب کے بارے میں "رَضِیَ اللہ عُنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ" کا، اور ان کا مقام جنت ہونے کا اعلان کردیا، اور جہور اُمت نے ان کی ذات و شخصیات کواپی جرح و تنقید سے بالاتر قرار دیا۔ ان کے مختف میائی و مسائل و مسالک میں سے عمل کے لئے شرعی حدود اِجتہاد کے دائرے میں کسی

ایک کورجے وے کر اختیار کر لینا اور دُوسرے کو مرجوح قرار وے کر ترک کردینا دُوسری چیز ہے، اس سے جس کے مسلک کو مرجوح قرار دیا گیا ہے اس کی ذات اور شخصیت نبہ مجروح ہوتی ہے اور نہ ایبا کرنا ان کے ادب کے خلاف ہے، کیونکہ اَحکام شرعیہ پر عمل فرض ہے اور اختلاف اقوال کے وقت دومتضاد چیزوں پرعمل ناممکن ہے، شری فریضے کی ادائیگی کے لئے اقوال مختلفہ میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ناگزیر ہے، بشرطیکہ دُوسرے کی ذات اور شخصیت کے بارے میں کوئی ادنی ہے ادبی یا کسر شان کا بہلوا ختیار نہ کیا جائے۔

## فن تاریخ کی اہمیت اور اس کا درجہ

اور ان کے مقام کا تعین صرف تاریخی روایات کی بنیاد پر کرلینا دُرست نہیں، کیونکہ یہ اور ان کے مقام کا تعین صرف تاریخی روایات کی بنیاد پر کرلینا دُرست نہیں، کیونکہ یہ حضرات رسالت اور اُمت کے درمیانی واسطہ ہونے کی حیثیت سے اُز رُوئے قرآن و سنت ایک خاص مقام رکھتے ہیں، تاریخی روایات کا بید درجہ نہیں ہے کہ ان کی بناء پر ان کے اس مقام کو گھٹایا بڑھایا جاسکے، اس کا بید مطلب ہرگز نہیں سجھنا چاہئے کہ فن تاریخ بالکل نا قابلِ اعتبار و بیکار ہے، (آگے اسلام میں اس کی ضرورت واہمیت واضح کی جائے گئی ایکل کا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اعتبار و اعتماد کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں۔

اسلام میں اعتبار واعتاد کا جومقام قرآنِ کریم اور احادیثِ متواترہ کا ہے وہ عام احادیثِ متواترہ کا ہے وہ عام احادیث کا نہیں۔ ای طرح عام احادیث کا نہیں۔ ای طرح تاریخی روایات کے اعتاد واعتبار کا بھی وہ درجہ نہیں ہے جوقرآن وسنت یا سندِ صحیح سے ثابت شدہ اقوالِ صحابةً کا ہے۔

بلکہ جس طرح نص قرآنی کے مقابلے میں اگر کسی غیر متواتر حدیث سے اس کے خلاف کچھ مفہوم ہوتا ہوتو اس کی تاویل واجب ہے، یا تاویل سمجھ میں نہ آئے تو

نصِ قرآنی کے مقابلے میں اس حدیث کا ترک واجب ہے۔ اس طرح تاریخی روایات اگر کسی معاملے میں قرآن وسنت سے ٹابت شدہ کسی چیز سے متصادم ہوں تو وہ بمقابلیہ قرآن وسنت کے متروک یا واجب التاکویل قرار دی جائے گی خواہ وہ تاریخی اعتبار سے کتنی ہی معتبر ومتندروایات ہوں۔

اعتبار واعتاد کی بید درجہ بندی کسی فن کی عظمت و اہمیت کو گھٹاتی نہیں، البتہ شریعت اور اس کے اُحکام کی عظمت کو بڑھاتی ہے کہ اُن کے ثبوت کے لئے اعتاد و اعتبار کا نہایت اعلیٰ درجہ لازم قرار دیا گیا ہے، پھر اُحکام شرعیہ میں بھی تقسیم کرکے ''عقا کرِ اسلامیہ'' کے ثبوت کے لئے ہر شرعی دلیل بھی کافی نہیں سمجی جاتی جب تک قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت نہ ہو، باتی اُحکام عملیہ کے لئے عام احادیث جو قابلِ اعتباد سند کے ساتھ منقول ہوں وہ بھی کافی ہوتی ہیں۔

#### فنِ تاریخ کی اسلامی اہمیت

فنِ تاریخ کی اسلامی اہمیت کے لئے تو اتن ہی بات کافی ہے کہ تاریخ و فقص قرآنِ کریم نے ایام ماضیہ اور فقص قرآنِ کریم نے ایام ماضیہ اور اقوام سابقہ کے ایجھ کرے حالات بیان کرنے کا خاص اہتمام فرمایا، البتہ قرآنِ کریم نے جس طرح تاریخ وقصص کو بیان فرمایا ہے وہ ایک انوکھا انداز ہے کہ کسی قصے کو تربیب کے ساتھ اوّل ہے آخر تک پورا بیان کرنے کے بجائے اس کے مکرے کرکے متعلقہ مضامینِ قرآنیہ کے ساتھ لائے گئے ہیں، اور صرف ایک جگہ نہیں بلکہ بار باراس کا اعادہ فرمایا ہے۔

اس خاص طرز سے فنِ تاریخ کی اہمیت کے ساتھ اس کے اصلی مقصود کو بھی واضح کردیا گیا ہے کہ اقوامِ سابقہ کے قصے بحثیت قصہ کہانی کے کوئی انسانی اور اسلامی مقصد نہیں، بلکہ ان سے اصل مقصد وغرض وہ عبرتیں اور نتائج ہیں جو اُن میں غور کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اچھے کا موں کے اچھے نتائج دیکھ کر ان کی طرف

رغبت، اور بُرے کامول کے بُرے نتائج معلوم کرکے ان سے نفرت، اور زمانے کے انقلابات سے حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے مضامین حاصل کرنا ان کا اہم مقصد ہے۔ قدیم زمانے سے افسانوں اور کہانیوں اور پچھلے قصوں کو محض ایک دِل بہلانے کے مشغلے کے طور پر پڑھا اور سنا جاتا تھا، اسلام نے اوّل تو تاریخ لکھنے کے خاص آ داب سکھائے پھر یہ بھی بتلادیا کہ تاریخ بحیثیت تاریخ خود کوئی مقصد نہیں بلکہ اس کا مقصد عبرت ونصیحت حاصل کرنا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ''الفوز الکبیر' میں بعض عارفین کا بیہ قول نقل کیا ہے کہ لوگوں نے جب تجوید وقراءۃ کے قواعد کا شغل اختیار کیا تو اس میں ایسے منہمک ہوگئے کہ ساری توجہ حروف ہی کے دُرست کرنے پر رہنے لگی، نماز میں خشوع اور تلاوتِ قرآن سے تذکر جواصل مقصد تھا اس کوفوت کردیا۔ اس طرح بعض مفسرین نے جب فقص پر زور دیا اور پوری تفصیلات لکھ دیں تو ان کی کتابوں میں اصل علم تفییران قصول میں گم ہوگیا۔

بہرحال قرآن کے علومِ خمسہ میں سے تقصص و تاریخ بھی ایک اہم علم ہے جس کی تخصیل اپنی حد کے اندر واجب اور بہت بڑی طاعت ہے، پھر ذخیرہ حدیث اور سیرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم پرغور کیا جائے تو وہ پورا ذخیرہ ہی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اقوال واعمال کی تاریخ ہے اور حدیث کے راویوں میں جب غلط کاریا جھوٹی حدیثیں بنانے والے لوگ شامل ہوگئے تو پورے ذخیرہ حدیث کے روایت کرنے والے راویوں کی تاریخ اور ان کے سیح اور اصل حالات کا معلوم کرنا حدیث کی حفاظت کے لئے ضروری ہوگیا، حضراتِ ائمہ صدیث نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا۔

سفیان توری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب راویوں نے جھوٹ سے کام لیا تو ہم نے ان کے مقابلے میں تاریخ کوسامنے کردیا۔

، (الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التواریخ للحافظ السخاوی من:۹) تاریخ کا بیر حصہ جس کا تعلق حدیث کے راویوں اور ان کے ثقہ و غیر ثقہ، قوی یاضعیف ہونے سے ہے ایک حیثیت سے صدیث ہی کا جزء سمجھا گیا ہے اور ائمہ م صدیث ہی نے اس جھے کے لکھنے کا اہتمام فرمایا، اس کا نام بھی مستقل 'دفنِ اسائے رِ جال' رکھا گیا، اس کے ضروری اور واجب ہونے میں کس کو کلام ہوسکتا ہے؟ علائے اُمت میں جس کسی نے راویوں پر جرح و تعدیل کی بحث کو غیبت میں داخل کر کے اعتراض کیا ہے، وہ صرف اس صورت سے متعلق ہے جس میں جرح و تعدیل کی حدودِ شرعیہ سے تجاوز کیا گیا ہو، بے ضرورت بے مقصد عیب چینی اور کسی کو رُسوا کرنا مقصود ہو، یا جرح و تعدیل میں اعتدال و انصاف سے کام نہ لیا گیا ہو، ورنہ رواق حدیث کی ضروری اور معتدل تقید تو ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر ذخیرہ صدیث ہی کا اعتبار نہیں رہ سکتا، جبکہ کوئی نیک دِل انسان حفاظت ِ صدیث کی نیت سے غلط کار یاضعیف راویوں پر معتدل تقید کرتا ہے تو وہ حدیث ِ رسول گاحق ادا کر رہا ہے۔

جرح وتعدیل کے مشہورامام کی بن سعید قطان رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ آپ خدا سے نہیں ڈرتے کہ جن لوگوں کو آپ کذاب یا غیر ثقہ یا ضعیف کہتے ہیں وہ قیامت کے روز آپ کے خلاف مخاصمہ کریں؟ تو فرمانے گئے کہ: قیامت کے روز یہ لوگ میرے خلاف احتجاج کریں، بیاس سے بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ مطالبہ فرماویں کہ میری حدیث میں جن لوگوں نے کی بیشی کی تھی تم نے اس کی مدافعت کیوں نہیں گی؟ (سخاوی ، رسالہ ندکورہ ص ۵۳) البتہ حضرات محدثین نے جس طرح اس ضرورت کا احساس کیا کہ حدیث کے راویوں کی پوری چھان بین کی جس طرح اس ضرورت کا احساس کیا کہ حدیث کے راویوں کی پوری چھان بین کی طرح اس کام کو حدود شرعیہ میں رکھنے کے لئے چند ضروری شرائط بھی رکھی ہیں، جن کو طرح اس کام کو حدود شرعیہ میں رکھنے کے لئے چند ضروری شرائط بھی رکھی ہیں، جن کو حافظ عبدالرحمٰن سخاوی رحمہ اللہ نے تاریخ کے موضوع پر اپنی مستقل کتاب "الاعسلان حافظ عبدالرحمٰن سخاوی رحمہ اللہ نے تاریخ کے موضوع پر اپنی مستقل کتاب "الاعسلان حافظ عبدالرحمٰن خاوی رحمہ اللہ نے تاریخ کے موضوع پر اپنی مستقل کتاب "الاعسلان مانظ حسن ذم التوادیخ" میں تفصیل سے بیان کردیا ہے، جن میں سب سے پہلی بنالت و بیخ لمن ذم التوادیخ" میں تفصیل سے بیان کردیا ہے، جن میں سب سے پہلی شرط صحت نیت ہے کہ کسی راوی کا عیب ظاہر کرنا، اس کو بدنام کرنا فی نفسہ مقصود نہ ہو شرط صحت نیت ہے کہ کسی راوی کا عیب ظاہر کرنا، اس کو بدنام کرنا فی نفسہ مقصود نہ ہو

بلکہ مقصد اس کی خیرخواہی اور حدیث کی حفاظت ہو۔ دُوسرے بید کہ صرف اس تحف کے متعلق بید کام کیا جائے جس کا تعلق کسی حدیث کی روایت سے یا کسی فرد یا جماعت کے نفع نقصان سے ہے اور جس کے اظہار سے اس شخص کی اصلاح یا لوگوں کا اس کے ضرر سے بچنا متوقع ہو، ورنہ فضول کسی کے عیوب کو مشغلہ بنانا کوئی دین کا کام نہیں۔

تیسرے میں کہ اس میں بھی صرف قدرِ ضرورت پر اکتفا کرے کہ فلاں ضعیف یا غیر تقد ہے، یا روایت گھڑنے والا ہے، ضرورت سے زائد الفاظِ عیب سے اجتناب کیا جائے۔

اور جو کچھ کہا جائے مقدور بھر پوری تحقیق کے بعد کہا جائے۔

جرح وتعدیل کے بڑے امام ابن المدینی رحمہ اللہ سے پچھلوگوں نے ان کے باپ کے متعلق پوچھا کہ وہ روایت ِ حدیث میں کس درجے کے ہیں؟ تو فرمایا کہ: یہ بات میر سے سواکسی اور آ دمی سے پوچھو، مگر ان لوگوں نے اصرار کیا کہ ہم آپ ہی کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو پچھ در سر جھکا کر بیٹھ گئے سوچتے رہے اس کے بعد سر اُٹھا کر فرمایا:۔

هو الدين، انه ضعيف. (رساله تاوي ص: ٢١)

ترجمہ:- یہ دین کی بات ہے (اس لئے کہتا ہوں کہ) وہ .

ضعيف ہيں۔

یے حضرات ہیں جو دین کے ادب کے ساتھ رِجال کے ادب اور حدود کی رعایت کے جامع تھے، شروع میں چاہا کہ است کے جامع تھے، شروع میں چاہا کہ اس سوال کا جواب ان کی زبان سے نہ ہو، جب اصرار کیا گیا تو ادب دین کی روایت مقدم ہوگی، حقیقت کا اظہار کیا گر صرف بقدرِ ضرورت لفظوں میں، ضرورت سے زائد ایک لفظ نہیں بولا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ تاریخ کا وہ حصہ جس کا تعلق حفاظت حدیث سے ہے، یعنی اس کے راویوں پر تقید اور جرح و تعدیل اور ان کے حالات کا بیان، بیرتو ان علوم ضروریہ میں سے ہے جس پر حدیثِ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا جسبِ شرعی ہونا موقوف ہے، اس لئے اس کے واجب اور ضروری ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہوسکتا، اور تاریخ کا بی خاص حصہ اپنی مخصوص اہمیت کے پیشِ نظر موّر خیبن کے زد یک یہی ایک مستقل قتم ''اساء الرجال'' کے نام موسوم ہوکر علیحدہ کردیا گیا ہے۔ اب کلام اس تاریخ عام میں رہ گیا جس کو عرف عام میں ''تاریخ'' کہا جاتا ہے، جس میں تخلیقِ کا نئات اور ہوؤ آ دم علیہ السلام سے لے کر اپنے وقت تک تمام زمینی اور آسانی واقعات، اقالیم عالم اور ملکوں، خطول اور ان میں پیدا ہونے والے ایجھ بُر بے لوگوں کے، خصوصاً انہیاء وصلحاء اور ملوک ورُ وساء کے عام اچھ بُر بے حالات، وُنیا کے انقلابات، جنگیں اور قوات وغیرہ کا ایک جہان ہوتا ہے، بیتاریخی حکایات جمع کرنے اور رکھنے کا دستور تو فوات ویہ بہت پُرانا ہے، ہر ملک، ہر خطے اور طبقے کے لوگوں میں اس طرح کی حکایات سینہ بہ بہت پُرانا ہے، ہر ملک، ہر خطے اور طبقے کے لوگوں میں اس طرح کی حکایات سینہ بہ بہت پُرانا ہے، ہر ملک، ہر خطے اور طبقے کے لوگوں میں اس طرح کی حکایات سینہ بہ بہت پُرانا ہے بہتے ہیں اور افسانوں اور کہانیوں کے ایک غیرمستند بغیر کسی تنقیح و تحقیق کے سی بنائی ہاتوں اور افسانوں اور کہانیوں کے ایک غیرمستند میں جموعے کے سوا کی جھا۔

اسلام نے وُنیا میں سب سے پہلے سی روایت کے لئے سند واسنادی ضرورت اور اس کی شرورت کی خرورت کی خرورت کی:اور اس کی تنقیح و تحقیق کو ضروری قرار دیا، قرآنِ کریم نے خود اس کی ہدایت کی:اِنُ جَآءَ کُمُ فَاسِقٌ اُبنَا فَتَبَیَّانُوۤاً.

یعنی کوئی غیر معتبر آ دمی تہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کرلو۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تعليمات اور آپ كے اقوال وافعال كو كتابوں ميں منصبط كرنے والوں نے اس خاص طریق كے ایك سے زیادہ فنون بنادیئے جس سے حدیثِ رسول الله صلى الله علیه وسلم كى حفاظت تو ہو ہى گئ، دُوسرى چيزوں ميں بھى نقل و روایت كے اُصول بن گئے، دُنیا كى عام تاریخیں بھى جومسلمانوں نے لکھنا ۔

شروع کیس ان میں بھی جہال تک ممکن ہوا ان اُصولِ روایت کی رعایت رکھی گئی۔

اس طرح اگر بیکہا جائے کہ تو کوئی مبالغنہیں کہ تاریخ کو ایک معتبر مستندفن کی حیثیت دینے والے مسلمان ہی ہیں، مسلمانوں ہی نے وُنیا کو تاریخ کی کھنے اور اس کی سنقیح کا سبق دیا، علائے اُمت جنھوں نے تقصی الانبیاء اور پھر روایات حدیث کو بہت کی چھلنیوں میں چھان کر نہ صرف جھوٹ سے کو الگ الگ کردیا، بلکہ سے اور معتبر روایات میں بھی درجات اعلیٰ و ادنیٰ قائم کردیئے، اور حدیث سے متعلق تاریخ 'اسائے رِجال' کو علیحدہ کر کے مثل جزءِ حدیث بناکر دین کی بیاہم خدمت انجام دی۔ انہیں حضرات نے عام تاریخ عالم ملکوں اور بادشاہوں اور زمین کے مختلف حصوں کی تاریخ و جغرافیہ لکھنے پر بھی خاص توجہ مبذول فرمائی اور بڑے بڑے انکہ حدیث و کی تاریخ و جغرافیہ لکھنے پر بھی خاص توجہ مبذول فرمائی اور بڑے بڑے انکہ حدیث و کی تاریخ و جغرافیہ لکھنے کہ مت نے مختلف انواع و اقسام کی تاریخیں لکھیں، جن کی گئی تا سے انہیں بیا تو بین کی بیاں بیاتو بینے لمن اور قابل دید و مطالعہ ہے، مگر یہاں اس کے نقل کرنے کی گئی کشریش نہیں۔

میرا مقصد یہاں اس کے ذکر سے صرف اتنا ہے کہ علمائے اُمت نے صرف اس حصرت اتنا ہے کہ علمائے اُمت نے صرف اس حصرت تاریخ پر بس نہیں کی جس کا تعلق حفاظت اور اِجالِ حدیث سے ہے، بلکہ عام وُنیا کی تاریخ، جغرافیہ اور ملوک و مشاہیر کے حالات اور انقلابات وحوادث کے لکھنے پر بھی ایسی ہی توجہ دی اور ہزار ہا جھوٹی بڑی کتابیں لکھیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں اس تاریخ کا بھی ایک مقام ہے جس کے ساتھ انسان کے بہت سے دین اور دُنیاوی فوائد وابستہ ہیں۔

حافظ سخاوی نے اپنی کتابِ مذکور کے ابتدائی چالیس صفحات میں تاریخ کے فوائد وفضائل اور ان کے متعلق علماء وحکمائے اسلام کے اقوال جمع فرمائے ہیں۔

# اسلام میں فن تاریخ کا درجہ

فنِ تاریخ کے فضائل اور فوائد جن کو سخاوی رحمہ اللہ نے بری تفصیل سے علماء و حکماء کے اقوال سے خابت کیا ہے، ان میں سب سے بڑا اور جامع فائدہ عبرت حاصل کرنا، دُنیا کے عروج و نزول اور حوادث و انقلابات سے دُنیا کی ہے ثباتی کا سبق لین، آخرت کی فکرکوسب چیزوں پر مقدم رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کے لین، آخرت کی فکرکوسب چیزوں پر مقدم رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کی نورانیت، اور کفار و فجار کے انجام بدسے عبرت حاصل کر کے کفر ومعصیت سے پر ہیز کا اجتمام، حکمائے سابقین کے تجربوں سے دین و دُنیا میں فائدہ اُٹھانا وغیرہ ہے۔ گر فن تاریخ کے اسنے فوائد و فضائل اور اس کی اتنی بڑی اہمیت کے باوجود اس فن کو یہ مقام کسی نے نہیں دیا کہ شریعتِ اسلام کے عقائد و اُحکام اس فن سے حاصل کئے مقائم سی نے نہیں دیا کہ شریعتِ اسلام کے عقائد و اُحکام اس فن سے حاصل کئے جائیں، حلال و حرام کے مباحث میں تاریخی روایات کو ججت قرار دیا جائے، جن مائل کے ثبوت کے لئے قرآن وسنت اور اِجماع و قیاس کے شری دلائل کی ضرورت میں تاریخی روایات کی بناء پرقرآن وسنت یا بھی روایات کی بناء پرقرآن وسنت یا بھی دوایات کی بناء پرقرآن وسنت یا بھی میائل میں کسی شک وشبہ کوراہ دی جائے۔

وجہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ اگر چہ زمانۂ جاہلیت کی تاریخوں کی طرح بالکل بے سند، نا قابلِ اعتبار کہانیاں نہیں ہیں بلکہ علمائے اُمت نے تاریخ میں بھی مقدور بھر اُصولِ روایت کی رعایت کر کے اسے متند ومعتبر بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن فنِ تاریخ کے مطالعے اور اس سے اپنے مقاصد میں کام لینے کے وقت دو باتوں کونظر انداز نہیں کرنا چاہئے، اور جس نے ان دو باتوں کو نظر انداز کیا وہ فنِ تاریخ کو غلط استعال کرکے بہت سے گمراہ کن مغالطّوں میں مبتلا ہوسکتا ہے۔

> روایاتِ حدیث اور روایاتِ تاریخ میں زمین آسان کا فرقِ عظیم

پہلی بات میہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یعنی آپ کے اقوال واعمال کوجس صحابی نے سنایا دیکھا ہے اس کو بھلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ایک امانت قرار دیا ہے جس کا اُمت کو پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

بَلِّغُوُا عَنِّىُ وَلَوُ ايَة.

لینی میری احادیث اُمت کو پینچادواگر چه وه ایک آیت <sup>ہی</sup> ہو۔

یہاں آیت ہے آیتِ قرآن بھی مراد ہوسکتی ہے، مگرنت کام سے ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تبلیغ ہے، اور "وَ لَموُ ایّق" سے مرادیہ ہے کہ اگر چہ وہ کوئی مختصر جملہ ہی ہو، پھر ججۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا:-

#### فَلُيْبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ.

لعنی حاضرین میری یه باتیں غائبین تک پہنچادیں۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے بعد کسی صحابی کی کیا مجال محلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبات یا اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے اعمال و افعال کی پوری پوری حفاظت نہ کرتا اور اُمت کو پہنچانے کا اہتمام نہ کرتا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو والہانہ محبت تھی اس کو صرف مسلمان نہیں کفار بھی جانے اور حیرت کے ساتھ اعتراف کرتے میں کہ وہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے وضو کا مستعمل یانی بھی زمین پرنہیں گرنے

دیتے تھے اپنے چروں اور سینوں پر ملتے تھے۔ ان کے لئے اگر حدیث کی حفاظت اور تبلیغ کے اُحکامِ مٰدکورہ بھی نہ آئے ہوتے تب بھی ان سے یہ کیسے تصور کیا جاسکتا تھا کہ یہ لوگ جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدِ مبارک سے علیحدہ ہونے والے بالوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پُرانے ملبوسات کی جان سے زیادہ حفاظت کریں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے مستعمل پانی کو ضائع نہ ہونے دیں، وہ تعلیماتِ رسولؓ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا اہتمام نہ کرتے؟

خلاصہ یہ ہے کہ اوّل تو خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی والہانہ محبت اس کی داعی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کلی، ایک ایک حدیث کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کریں، اس پر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُحکامِ مَلُورہ جاری فرمادیے، اس لئے ایک لاکھ سے زائد تعداد کی بیفرشتہ صفت مقدس جماعت صرف ایک ذات رسول کے اقوال و افعال کی حفاظت اور اس کی تبلیغ کے لئے سرگرم عمل ہوگئی۔

ظاہر ہے کہ یہ بات نہ کسی دُوسرے ہوئے سے ہوئے بادشاہ کونھیب ہوئئی ہے، نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی اور شخصیت کو کہ اس کی ہر بات کوغور سے من کر ہمیشہ یاد رکھنے کی اور پھر لوگوں تک پہنچانے کی کسی کوفکر ہو۔ بادشاہوں کے واقعات، ملکوں اور خطوں کے حالات، زمانے کے انقلابات دِلچیں کے ساتھ ضرور دکھنے سنے جاتے ہیں مگر کسی کو کیا پڑی ہے کہ ان کو پورا پورا یاد رکھنے کا بھی اہتمام کرے اور پہنچانے کا بھی۔

خلاصہ بیہ ہے کہ حدیث رسول کو چونکہ اُ حکام شرعیہ میں عملی قرآن کا درجہ دینا اور ججت ِشرعیہ بنانا اللہ تعالی کومنظور تھا، اس لئے اس کا سب سے پہلا ذریعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین کی اس نا قابلِ قیاس محبت واطاعت کو بنادیا، جو ظاہر ہے کہ وُنیا کی کسی دُوسری شخصیت کو حاصل نہیں، اس لئے تاریخی واقعات وروایات کو کسی حال وہ ورجہ حاصل نہیں ہوسکتا جو روایاتِ حدیث کو حاصل ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم اس پر مأمور ہے كہ قرآن اور تعليمات رسالت كو وُنيا كے گوشے گوشے كا اور آنے والى نسلول تك پہنچا ئيں، اس كا ايك قدرتى انظام تو صحابہ كرامٌ كى والہانه محبت كے ذريع ہوگيا، وُوسرا قانونى انظام نہايت حكيمانه أصول پر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے يه فرمايا كه ايك طرف تو ہر صحابى پر فرض كرديا كه جو پچھ دين كى بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے نيں يا عمل كرتے ديكھيں وہ أمت كو پہنچا ئيں، وُوسرى طرف اس خطرے كا بھى سدِ باب كيا جوكسى قانون كے عام اور شائع كرنے ميں عادةً پيش آتا ہے كه قل در نقل ميں بات كہيں ہے كہيں پہنچ جاتى اور شائع كرنے ميں عادةً بيش آتا ہے كه قل در نقل ميں بات كہيں الله عليه وسلم نے اس ارشاد ہے فرمايا:-

مَنُ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّءُ مَقُعَدَهُ مِنَ النَّادِ. لین جوشخص جان بوجھ کر میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرے توسمجھ لینا چاہئے کہ اس کا ٹھکا نہ جہنم ہے۔

اس وعیدِ شدید نے صحابہ کرام اور مابعد کے علائے حدیث کو نقلِ روایت میں ایسا مختاط بنادیا کہ جب تک نہایت کڑی تقید و خقیق کے ساتھ کی حدیث کا ثبوت نہ ملے اس کو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف منسوب کرنے سے گریز کیا۔ بعد میں آنے والے وہ حضرات محدثین جضوں نے حدیث کی ابواب و نصول کی صورت میں تدوین و تصنیف کا کام کیا ان سب حضرات نے اپنی کھی ہوئی اور یاد کی ہوئی لاکھوں حدیثوں میں سے الی کڑی تقید و تحقیق کے ساتھ صرف چند ہزار حدیثوں کو اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی، '' تدریب الراوی'' ص: ۱۲ میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ:۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: ایک لا کھ حدیث سیح اور دو لا کھ غیر شیح حفظ یاد ہیں، انہیں سے سیح بخاری کا انتخاب کیا ہے، چنانچہ سیح بخاری میں کل غیر مکر ّر

احادیث جار ہزار ہیں۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: میں نے تین لاکھ احادیث میں سے انتخاب کرکے اپنی کتاب صحیح لکھی ہے، اس میں بھی صرف جیار ہزار احادیث غیر مکر ّر ہیں۔
ابوداؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ احادیث کھی ہیں جن میں سے انتخاب کرکے سنن مرتب کی ہے، جس میں جیار ہزار احادیث ہیں۔

امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: میں نے مندِ احمد کی احادیث کو سات لاکھ پچاس ہزار احادیث میں سے انتخاب کیا ہے۔

اس طرح قدرتی اسباب اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے حکیماندا نظام کے سایہ میں، احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کی روایات حدیث، ایک خاص شان احتیاط کے ساتھ جمع ہوکر کتاب الله کے بعد دُوسرے درجے کی ججت ِشرعی بن گئی۔

کیکن دُنیا کی عام تاریخ کونہ پیمقام حاصل ہوسکتا تھا، نہ ہے

کیونکہ اوّل تو لوگوں کو عام وقائع اور حوادث کو یاد رکھنے پھر ان کولوگوں تک پنچانے کا اتنا اہتمام کرنے کی کوئی وجہنیں تھی۔

دُوسرے کتبِ تاریخ کی تصنیف کرنے والے اگر تاریخی روایات کو اس معیار پر جانچی جس پر روایات و حدیث کو جانچا تولا ہے اور اتن ہی کڑی تفید و تحقیق کے ساتھ کوئی تاریخی روایت درج کتاب کرتے تو ذخیرہ حدیث میں اگر چار لاکھ تین چار ہزار کا انتخاب ہوا تھا تو تاریخی روایات میں وہ چار سو بھی نہ رہتی، اس طرح نانوے فیصد تاریخی روایات نسیا منسیا ہوجا تیں اور بہت سے دینی دُنیوی فوائد جو ان روایات سے متعلق تھے وہ مفقود ہوجاتے۔

يبى وجه ہے كه ائمة حديث جن كى كتابين حديث مين أصول معتمد عليه كا

درجہ رکھتی ہیں، ان ہیں وہ جن راویوں کوضعیف قرار دے کر ان کی روایت چھوڑ دیتے ہیں، جب وہ تاریخ کے میدان ہیں آتے ہیں تو ان ضعیف راویوں کی روایات بھی شامل کتاب کر لیتے ہیں، واقد تی اور سیف بن عمر وغیرہ کو ائمہ محدیث نے حدیث کے معاطع میں ضعیف بلکہ اس ہے بھی زیادہ مجروح کہا ہے مگر تاریخی معاملات مغازی و سیر میں وہی ائمہ محدیث ان کی روایات نقل کرنے میں کوئی رُکاوٹ محسوں نہیں کرتے۔ حدیث اور تاریخ کے اس فرق کو ان حضرات نے بھی اپنی کتابوں میں تسلیم کیا ہے جنھوں نے تاریخی روایات کے بھروسے صحابہ کرام گا مقام متعین کرنے اور ان کی شخصیتوں پر الزامات لگانے کا غلط راستہ اختیار کیا ہے، اس لئے اس فرق پر مزید کیشول دینے کی ضرورت نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ عام دُنیا کی تاریخ اور اس میں مدوّن کی ہوئی کتابیں فن عدیث، فقہ یا عقائد کی طرح شریعتِ اسلام کے عقائد و اُحکام سے بحث کرنے والا کوئی فن نہیں ہے، جس کے لئے روایات کی تنقیع و تنقید کی شخت ضرورت ہواور کھر کے کھوٹے کو متاز کئے بغیر مقصد حاصل نہ ہو۔ اس لئے فن تاریخ میں ہر طرح کی قوی و ضعیف اور ضبح و سقیم روایتیں بغیر نقد و تبعرہ کے جمع کردینے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھا گیا۔ علوم قرآن و سنت کے ماہر وہی علماء جو تنقید و تحقیق اور جرح و تعدیل کے امام مانے گئے ہیں، جب فن تاریخ پر کوئی تصنیف کھتے ہیں تو اگرچہ زمائہ جاہلیت کی تاریخوں کی طرح بے سرویا افواہوں اور افسانوں کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دیتے بلکہ اصولِ روایت کا لحاظ رکھتے ہوئے سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، ای لئے اسلامی تاریخی حقیت میں عام دُنیا کی تاریخوں سے صدق و اعتاد کے اعتبار اسلامی تاریخ حقیت میں مام دُنیا کی تاریخ میں استعال کی جاتی ہو اس جرح و تعدیل ہے حافن میں اس طرح کی چھان بین اور اس جرح و تعدیل ہے گئی تاریخ میں اس طرح کی چھان بین کی جاتی تو جیسا کہ اُویر عرض کیا گیا کہ اگر فنِ تاریخ میں اس طرح کی چھان بین کی جاتی تو جیسا کہ اُویر عرض کیا گیا کہ اگر فنِ تاریخ میں اس طرح کی چھان بین کی جاتی تو جیسا کہ اُویر عرض کیا گیا کہ اگر فنِ تاریخ میں اس طرح کی چھان بین کی جاتی تو

ننانوے فیصد تاریخ و نیا ہے گم ہوجاتی اور جو فوائدِ عبرت و حکمت اور تجاربِ عالم کے اس فن سے وابسۃ ہیں ان سے و نیا محروم ہوجاتی۔ و وسرے جبکہ عقائد و اَحکامِ شرعیہ کے مقاصد اس سے وابسۃ نہیں تو اس احتیاط و تنقید کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لئے حدیث اور جرح و تعدیل کے انکہ نے بھی فنِ تاریخ میں توسع سے کام لیا، ضعیف و قو ی اور ثقتہ و غیر ثقتہ ہر طرح کے لوگوں کی روایتیں اس میں جمع کردیں، خود ان حضرات کی تصریحات اس پرشاہد ہیں۔

حدیث و اُصولِ حدیث کے مشہور امام ابنِ صلاح رحمہ اللّٰہ نے اپنی کتاب ''علوم الحدیث' میں فرمایا: –

وغالب على الأخباريين الاكثار والتخليط فيما يروونه.

(علوم الحديث ص:٢٦٣)

ترجمہ:- مؤرّ خین میں یہ بات غالب ہے کہ روایاتِ کشرہ جمع کرتے ہیں جن میں صحیح وسقیم ہر طرح کی روایات خلط ملط ہوتی ہیں۔

'' تدریب الراوی'' ص:۲۹۵ میں سیوطی رحمہ اللہ نے بھی بعینہ یہی بات کھی ہے۔ لکھی ہے، اسی طرح'' فتح المغیث'' وغیرہ میں بھی یہی بات نقل کی گئی ہے۔

ابنِ كثر رحمه الله جوحديث وتفيير كمشهورامام اور بزے ناقد معروف بين، روايات بين تنقيد وتحقيق ان كا خاص امتيازى وصف ہے، مگر جب يہى بزرگ تاريخ پر كتاب "البداية والنهاية" لكھتے بين تو تنقيد كا وہ درجہ باقی نہيں رہتا۔ خود "البداية والنهاية" جلد: ٨ صفحة: ٢٠٢ ميں بعض تاريخى روايات درج كرنے كے بعد لكھتے بين كه: اس كى صحت مير نزويك مشتبہ ہے، مگر مجھ سے پہلے ابن جرير رحمه الله وغيره بيد روايت نقل كرتے آئے بين، اس لئے ميں نے بھى نقل كرديا، اگر وہ ذكر نه كرتے تو ميں ان كواين كتاب ميں نه لاتا۔

ظاہر ہے کہ کسی حدیث کی تحقیق میں وہ یہ ہر گزنہیں کہہ سکتے کہ اس کی صحت مشتبہ ہونے کے باوجود چونکہ پہلے کسی بزرگ نے لکھا ہے، اس لئے لکھتا ہوں۔ یہ تاریخ ہی کا اپنا مقام تھا کہ اس میں ابنِ کثیرؓ نے اس توسع کو جائز قرار دیا۔

اور بیاس کے باوجود ہے کہ ابن کیر رحمہ اللہ نے ''البدایۃ'' میں بہت سے مقامات پر طبری کی روایت پر تنقید کرکے رَدِّ بھی کردیا ہے۔ بیسب باتیں اس کی شہادت ہیں کہ فن تاریخ میں ان حضراتِ ناقدین نے بھی یہی مناسب سمجھا ہے کہ کسی واقعے کے متعلق جتنی روایات ملتی ہیں سب کو جمع کردیا جائے، ان پر جرح و تعدیل اور نقد و تجرہ اہلِ علم کے لئے چھوڑ دیا جائے، اور بیاسی خاص شخص کی اتفاقی غلطی نہیں بلکہ تمام انکہ فن کی سوچی سمجھی رَوِّل تاریخ میں یہی ہے کہ فنِ تاریخ میں ضعیف وسقیم روایات کو بلاتقید ذکر کردینا کوئی عیب نہیں۔

کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان روایات ہے دین کے عقائد و اُحکامِ شرعیہ تو ثابت کرنا نہیں، عبرت ونصیحت اور تجاربِ اقوام وغیرہ کے فوائد حاصل کرنا ہیں، وہ یوں بھی ہوسکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان تاریخی روایات ہے کسی ایسے مسئلے پر استدلال کرنا چاہتا ہے جس کا تعلق اسلامی عقائد یا اُحکامِ عملیہ ہے ہے تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ روایات کی تقید اور راویوں پر جرح و تعدیل کا وہی ضابطہ اختیار کر ہے جو حدیث کی روایات میں لازم وضروری ہے، اس کے بغیر اس کا استدلال جائز نہیں۔ اور یہ کہنا کہ سی بڑے ثقہ اور امام حدیث کی کتابِ تاریخ میں بیروایت درج ہے، اس کواس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں کرتا۔

اس بات کو اس مثال سے سمجھئے کہ ائمہ مجہدین اور فقہائے اُمت میں بہت سے ایسے حضرات بھی ہیں جونی طب کے بھی ماہر ہیں، جیسے امام شافعی وغیرہ، اور بعض حضرات کی تصانیف بھی فن طب میں موجود ہیں، بید حضرات اگر کسی طب کی کتاب میں اشیاء کے خواص و آثار بیان کرتے ہوئے بیلکھیں کہ شراب میں فلال فلال خواص و

آ ثار ہوتے ہیں، خزیر کے گوشت بوست اور بال کے فلاں فلاں خواص و آثار ہیں، پھر کوئی آ دمی طب کی کتاب میں ان کے کلام کو دیکھ کر ان چیزوں کو جائز قرار دیے لگے اور استدلال میں یہ کہے کہ فلاں امام یا عالم نے اپنی کتاب میں تکھا ہے اور وہاں اس کے حرام ہونے کا ذکر بھی نہیں کیا، تو کیا اس کا بیاستدلال وُرست ہوگا؟ اور بیکوئی فرضی مثال ہی نہیں، شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ الله اُمت کے کیسے بوے عالم ہیں، علوم شرعیہ میں سے شاید کوئی فن نہیں حچھوڑ اجس پر ان کی تصانیف نہ ہوں ، ان کی بزرگی اور نقدس میں کسی کو کلام نہیں ،مگر موضوع طب پر ان کی تصنیف "محسب اب المر حيمة في الطب والحكمة" ديكير ليجيُّ اس ميں متعدّد أمراض كے علاج اور منافع كى تخصيل كے لئے جو نسخ لکھے ہيں، ان ميں بہت سى حرام چيزيں بھى شامل ہيں، اب اگر کوئی شخص اس کتاب کے حوالے ہے ان کو جائز ثابت کرنے لگے اور سیوطن کی طرف اس کومنسوب کرے تو کیا کوئی صحیح الحواس آ دمی اس کو دُرست باور کرسکتا ہے؟ اسی طرح اور بہت سے علاء وفقہاء جن کی تصانیف فن طب وغیرہ میں ہیں، سب میں حرام چیزوں کےخواص و آثار اور طریق استعال ذکر کیا جاتا ہے،خون اور انسانی بول و براز اور شراب اور خنز برسجی چیز وں کے خواص لکھے جاتے ہیں، اور اس جگہ وہ اس کی ضرورت محسوں نہیں کرتے کہ ان کا حرام یا نجس ہونا بھی اس جگہ لکھ دیں، کیونکہ بیہ موضوع طب سے خارج ہے اور دُوسری کتب میں بیان ہو چکا ہے۔ ان کی کتبِ طب ہے کوئی آ دمی حرام چیزوں کو ان کا نام لے کر حلال کرنے لگے تو اس میں قصور ان کا یا علامه سیوطی کا نہیں، کہ انہوں نے فن طب کی کتاب میں حرام اشیاء کے خواص کیوں کھھے؟ کیونکہ اس فن کا مقتضا اور موضوع ہی یہ ہے کہ سب چیزوں کے خواص و آثار کھیے جاویں، حلال حرام ہونے کی بحث کا بیموقع نہیں، اور جہاں اس کا موقع ہے وہ ان کے حرام ہونے کولکھ چکے ہیں۔قصور اس عقلمند کا ہے جو اس حقیقت کو نظرانداز كر كے كجتى كتاب سے حلال وحرام كے مسائل فكالنے لگے۔ اس طويل تمهيد كے بعد

میں اپنے اصل موضوع کلام کی طرف آتا ہوں کہ جن حضرات نے مشاجرات ِ صحابہ (یعنی صحابہ کرام کے باہمی اختلافات) کے معاملے کو تاریخی روایات سے چکانے اور انہیں کی بنیاد پر ان کے فیصلے صادر کرنے کا بیڑا اُٹھایا ہے ان کو مغالطہ یہیں سے لگا ہے کہ یہ یہ تاریخی روایات جن کتابوں سے لگا ہیں ان کے مصنفین بڑے ثقہ علاء اور حدیث وتفییر کے امام مانے گئے ہیں، اس پرغور نہیں کیا کہ وہ اس کتاب میں عقائد اور اورا عمالِ شرعیہ کی بحث لے کرنہیں بیٹے، بلکہ فن تاریخ کی کتاب لکھ رہے ہیں جس میں صحیح وسقیم ہر طرح کی روایات بلا تقید جمع کردینے ہی پر اکتفاء کرنے کا معمول میں صحیح وسقیم ہر طرح کی روایات بلا تقید جمع کردینے ہی پر اکتفاء کرنے کا معمول معلوم ومعروف ہے۔ ہاں! اگر کوئی شخص ان سے عقیدہ یا عمل کا مسئلہ ثابت کرنا چاہے تو روایت اور راوی کی محد ثانہ تقید و تحقیق اس کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ انگر فن اس سے برکی ہیں۔ علائے محقین نے اس کو پوری طرح واضح کردیا ہے کہ عقائد و اعمالِ شرعیہ کے معاطم میں تاریخی روایات جوعموماً صحیح وسقیم، معتبر و غیر معتبر کا مخلوط مجموعہ ہوتی ہیں ان کو نہ کسی مسئلے کی سند میں پیش کیا جاسکتا ہے، نہ بلاتحقیق محد ثانہ، ان سے موتی ہیں ان کو نہ کسی مسئلے کی سند میں پیش کیا جاسکتا ہے، نہ بلاتحقیق محد ثانہ، ان سے استدلال کرکے کوئی مسئلہ شرعیہ ثابت کیا جاسکتا ہے۔

اب دیکھنا سے کہ مشاجراتِ صحابہ کا مسلہ کوئی عام تاریخی مسلہ ہے یا اَحکامِ شرعیہ کا ایک اہم باب ہے؟

#### صحابة اورمشاجرات صحابه كالمسكله

پوری اُمت کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معرفت، ان کے درجات اور ان میں پیش آنے والے باہمی اختلافات کا فیصلہ کوئی معام تاریخی مسلہ نہیں بلکہ معرفت ِ صحابہ تو علم حدیث کا اہم جزء ہے، جیسا کہ مقدمہ ''اصابہ' میں حافظ ابنِ حجر رحمہ اللہ نے اور مقدمہ ''استیعاب' میں حافظ ابنِ عبدالبر رحمہ اللہ نے اور مقدمہ ''استیعاب' میں حافظ ابنِ عبدالبر محمہ اللہ نے وضاحت ہے بیان فرمایا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور باہمی تفاضل و درجات اور ان کے درمیان پیش آنے والے اختلافات کے فیصلے کوعلائے اُمت نے عقیدے کا مسلہ قرار دیا اور تمام کتبِ عقائم اسلامیہ میں اس کو ایک مستقل باب کی حیثیت سے لکھا ہے۔

اییا مئلہ جوعقا کہ اسلامیہ ہے متعلق ہے اور اس مسکلے کی بنیاد پر بہت سے اسلامی فرقوں کی تقسیم ہوئی ہے، اس کے فیصلے کے لئے بھی ظاہر ہے کہ قرآن وسنت کی نصوص اور إجماع أمت جیسی شرعی جحت در کار ہیں، اس کے متعلق اگر کسی روایت سے استدلال کرنا ہے تو اس کو محد ثانہ اُصولی تقید پر پر کھ کر لینا واجب ہے۔ اس کو تاریخی روایتوں میں ڈھونڈ نا اور ان پر اعتماد کرنا، اُصولی اور بنیا دی غلطی ہے۔ وہ تاریخیس کتنے ہی بڑے تھے اور معتمد علمائے حدیث ہی کی لکھی ہوئی کیوں نہ ہوں، ان کی فنی حیثیت ہی تاریخی ہے جس میں صحیح وسقیم روایات جمع کردینے کا عام دستور ہے۔

یبی وجہ ہے کہ حافظ الحدیث امام ابنِ عبدالبر رحمہ اللہ نے جومعرفت ِ صحابہ ؓ کے موضوع پر اپنی بہترین کتاب "الاست عاب فی معرفة الأصحاب" لکھی تو علائے اُمت نے اس کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا گراس میں مشاجراتِ صحابہ ؓ کے متعلق کچھ غیر متند تاریخی روایات بھی شامل کردیں تو عام علائے اُمت اور ائمیہ حدیث نے اس عمل کواس کتاب کے لئے ایک بدنما داغ قرار دیا۔

چھٹی صدی ہجری کے امام حدیث ابنِ صلاح رحمہ اللہ جن کی کتاب''علوم الحدیث'' اُصولِ حدیث کی رُوح مانی گئی ہے اور بعد میں آنے والے محدثین نے اس الحدیث'' اُصولِ حدیث کی رُوح مانی گئی ہے اور بعد میں آنے والے محدثین نے اس سے اقتباسات لئے ہیں، یہ اپنی کتاب کے انتالیسویں باب میں (جن کو بعنوان ''انواع'' لکھا گیا ہے ) معرفت صحابہؓ پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

هذا عِلم كبير قد ألّف الناس فيه كتبا كثيرة ومن أجلّها وأكثرها فوائد "كتاب الاستيعاب" لابن عبدالبر لو لا ما شانه بنه من ايراده كثيرًا مما شجر بين الصحابة وحكاياته عن الاخباريين لا المحدّثين وغالب على الاخباريين الاكثار والتخليط فيما يروونه.

(علوم الحديث ص: ٢٦٢، طبع المدينة المنوَرة)

ترجمه: - معرفت صحابة أيك براعلم ہے جس ميں لوگوں نے بہت

بہت تصانيف لكحى ہيں، اور ان ميں سب سے افضل و اعلیٰ اور

سب سے زيادہ مفيد كتاب "الاستيعاب" ہے ابنِ عبدالبر كی، اگر

اس كو يہ بات عيب دار نه كردي كه اس ميں مشاجرات صحابة كه معتقل تاريخى روايات كو درج كرديا ہے، محدثين كى محدثانه

روايت پر مدار نہيں ركھا، اور يہ ظاہر ہے كه مؤرّفين پر غلب اس كا محتجر و يہت روايات جمع كردى جائيں، جن كى روايت ميں معتبر و غير معتبر روايات خلط ملط ہوتى ہيں۔

اسی طرح علامه سیوطیؓ نے '' تدریب الراوی'' میں علم معرفت ِ صحابةٌ پر کلام

کرتے ہوئے ابنِ عبدالبُرگی''استیعاب'' کا ذکر تقریباً انہیں الفاظ میں کیا ہے جو ابنِ صلاحؓ کے اُصولِ حدیث سے اُوپر نقل کئے گئے ہیں، جس میں مشاجرات ِصحابہؓ کی بحث میں تاریخی روایات کے داخل کردینے پر شخت اعتراض کیا ہے۔ (تدریب الرادی ص:۲۹۵) دوسرے محدثین نے ''فتح المغیث'' وغیرہ میں ابنِ عبدالبُرؓ کے اس طرزِ عمل پر رَدِّ کیا ہے کہ مشاجرات ِصحابہؓ کا مسئلہ جوعقیدے کا مسئلہ ہے اس میں تاریخی روایات کو کیوں داخل کیا۔

وجہ یہ ہے کہ ابنِ عبدالبُرِّ کی کتاب ''الاستیعاب'' کوئی عام تاریخ کی کتاب نہیں بلکہ ''علمِ معرفتِ صحابہ'' کی کتاب ہے، جوفنِ حدیث کا جزء ہے، اگر ابنِ عبدالبُرِّ نہیں بلکہ ''علمِ معرفتِ صحابہ'' کی کتاب ہے، جوفنِ حدیث کا جزء ہے، اگر ابنِ عبدالبُرِّ نے بھی عام تاریخ پرکوئی کتاب ککھے تو غالبًا کسی کواعتراض نہ ہوتا، جیسا ابنِ جریرٌ، ابنِ کثیرٌ وغیرہ انکہ کدیث کی تاریخی کتابوں برکسی نے یہ اعتراض نہیں کیا۔

# صحابه کرام کی چندخصوصیات

سابقہ تحریر میں یہ بات واضح ہوچی ہے کہ ''صحابہ کرام ''، جس مقدی گروہ کا نام ہے وہ اُمت کے عام افراد و رِجال کی طرح نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُمت کے درمیان ایک مقدی واسطہ ہونے کی وجہ سے ایک خاص مقام اور عام اُمت سے امتیاز رکھتے ہیں۔ یہ مقام وامتیاز ان کو قرآن وسنت کی نصوص و تصریحات کا عطا کیا ہوا ہے، اور ای لئے اس پر اُمت کا اِجماع ہے۔ اس کو تاریخ کی صحیح وسقیم روایات کے انبار میں گم نہیں کیا جاسکتا، اگر کوئی روایت ذخیرہ کہ دیث میں بھی ان کے اس مقام اور شان کو مجروح کرتی ہوتو وہ بھی قرآن وسنت کی نصوص صریحہ اور اِجماع اُمت کے مقابلے میں متروک ہوگی، تاریخی روایات کا تو کہنا کیا ہے۔

## نصوصِ قرآنِ كريم

أَنتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرجَتُ لِلنَّاسِ.

ترجمہ:-تم بہترین اُمت ہو جولوگوں کے ( نفع اور اصلاح) کے لئے پیدا کی گئی ہے۔

ترجمہ: - اور ہم نے تم کو ایک ایس جماعت بنادیا ہے جو (ہر پہلو سے) نہایت اعتدال پر ہے تا کہ تم (مخالف) لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو۔

ان دونوں آیتوں کے اصل مخاطب اور پہلے مصداق صحابہ کرام ہیں، باقی اُمت بھی اپنے اپنے اُمت بھی اپنے اپنے مطابق اس میں داخل ہو کتی ہے لیکن صحابہ کرام کا ان دونوں آیتوں کا صحیح مصداق ہونا باتفاق مفسرین و محدثین ثابت ہے۔ ان میں صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ اور عدل و ثقہ ہونا واضح طور پر ثابت ہوتا ہے، ذکرہ ابن عبدالبر فی مقدمة الاستیعاب، اور علامہ سفارینی رحمہ اللہ نے "شرح عقیدة المدرة المضیة" میں اس کو جمہور اُمت کا مسلک قرار دیا ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ کرام اُفضل الخلائق ہیں۔

ابراہیم بن سعید جوہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ سے دریافت کیا کہ حضرت معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا:-

لا نعدل بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدًا. (الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية لابن تيميةً ص: ٥٠٠٥) لین ہم اصحاب محمصلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کونہیں سیجھتے، افضل ہونا کیا۔

س: - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وُحَمَاءُ بَيْنَغُونَ فَضُلا مِّنَ اللهِ وَرَخَمَا شَجَّدًا يَّبْتَغُونَ فَضُلا مِّنَ اللهِ وَرَخَمَا شَجَدًا يَبْتَغُونَ فَضُلا مِّنَ اللهِ وَرَخَمَ اللهُ عُودِ. الأية. وَرَخَمَ اللهُ عَلَى وُجُوهِهِمُ مِّنُ أَثْرِ السُّجُودِ. الأية. ترجمہ: - حُرُّ الله كے رسول بين، اور جولوگ آپ كے صحبت يافت بين وہ كافروں كے مقابلے بين اور جولوگ آپ كے صحبت يافت بين وہ كافروں كے مقابلے بين اور آپس مين ميربان بين، اے مخاطب! تو ان كو ديھے گاكہ بھى رُكوع كر رہے بين الله تعالى كے فضل اور رضامندى كى جيتو سين سكھ بين، ان كے آثار بوجہ تأثیرِ سَجدہ ان كے چروں پر ميں الله على الله ع

عامة مفسرين امام قرطبي وغيره نے فرمايا كه "وَاللَّذِيْنَ مَعَلَهُ" عام ب،اس ميں تمام صحابه كرامٌ كى بورى جماعت داخل ب، اور اس ميں تمام صحابه كرامٌ كى تعديل، ان كا تزكيه اور ان پر مدح و ثناء خود ما لك كائنات كى طرف سے آئى ہے۔

ابوعروہ زبیری کہتے ہیں کہ: ہم ایک روز حضرت امام مالک کی مجلس میں تھے، لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا جوبعض صحابہ کرام کو کرا کہتا تھا، امام مالک نے یہ آیت "لِیَفِیْظَ بِهِمُ الْکُفَّاد" تک تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ: جس شخص کے دِل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سی کے متعلق غیظ ہو وہ اس آیت کی زَد میں ہے، یعنی اس کا ایمان خطرے میں ہے کیونکہ آیت میں سی صحابی سے غیظ کفار کی علامت قرار دی گئی ہے۔

"وَاللَّذِيْنَ المَنُوا مَعَهُ" ميں تمام صحابہ كرامٌ كى جماعت بلاكسى استثناء كے داخل ہے۔

۳۰- یَوُمَ لَا یُخُونِی اللهُ النَّبِیَّ وَالَّذِیْنَ اَمَنُوْا مَعَهُ. ترجمہ: - جس دن کہ اللہ تعالیٰ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اور جو مسلمان (دین کی روسے) ان کے ساتھ ہیں ان کو رُسوانہیں کرےگا۔

٥: - وَالسَّبِقُونَ الْأَوّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ
 اتَّبَعُوهُمُ بِإِحْسَانِ رَّضِى اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمُ
 جَنِّتٍ تَجُرى مِنُ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. الأية.

ترجمہ: - اور جومہاجرین اور انصار (ایمان لانے بیں سب سے)
سابق اور مقدم ہیں اور (بقیہ اُمت میں) جینے لوگ إخلاص کے
ساتھ ان کے ساتھ ان کے بیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا
اور وہ سب اس (اللہ) سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان
کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے ینچ نہریں جاری
ہوں گی۔

اس میں صحابہ کرام گے دو طبقے بیان فرمائے ہیں، ایک سابقینِ اوّلین کا، ورسرے بعد میں ایمان لانے والوں کا، اور دونوں طبقوں کے متعلق بیداعلان کردیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں، ان کے لئے جنت کا مقام و دوام مقرر ہے، جس میں تمام صحابہ کرام واغل ہیں۔ مہاجرین و انصار سے سابقینِ اوّلین کون لوگ ہیں؟ اس کی تفسیر میں ابن کیر ؓ نے تفسیر میں اور ابنِ عبدالبرؓ نے مقدمہ اوّلین کون لوگ ہیں؟ اس کی تفسیر میں ابن کیر ؓ نے تفسیر میں اور ابنِ عبدالبرؓ نے مقدمہ دونوں قول نقل کئے ہیں، ایک بید کہ سابقینِ اوّلین وہ حضرات ہیں جضوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں یعنی بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہو، یہ قول الوموی اشعری ؓ، سعید بن مسیت ؓ، ابن اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہو، یہ قول الوموی اشعری ؓ، سعید بن مسیت ؓ، ابن سیریںؓ، حسن بھریؓ کا ہے (ابنِ کیر)، اس کا عاصل ہے ہے کہ تحویلِ قبلہ بیت المقدس

سے بیت اللہ کی طرف جو ہجرت کے دُوسرے سال میں ہوئی ہے، اس سے پہلے جو لوگ مشرف باسلام ہوکر شرف صحابیت حاصل کرنچکے ہیں وہ سابقین اوّلین ہیں۔

دُوسرا قول میہ ہے کہ جولوگ بیعتِ رضوان یعنی واقعہ حدیبیہ واقع سنہ ا ھیں شریک ہوئے ہیں وہ سابقینِ اوّلین میں سے ہیں، می قول امام شعبی رحمہ اللہ سے میں شریک ہوئے ہیں وہ سابقینِ اوّلین میں اسے ہیں، کیا گیا ہے۔

روایت کیا گیا ہے۔

قرآنِ كريم نے واقعہ حديبيد ميں درخت كے ينجے بيعت كرنے والے صحابة كم متعلق عام اعلان فرمايا ہے: "لَقَدُ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذُ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ" الى لئے اس بيعت كا نام ' بيعت رضوان' كھا گيا ہے، اور حديث ميں حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عند سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:-

لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة.

(ابن عبدالبر بسنده في الاستيعاب)

ترجمہ:- نہیں داخل ہوگا جہنم میں کوئی شخص جس نے درخت کے ا

نیچ بیعت کی ہے۔

بہر حال سابقین اولین خواہ قبلتین کی طرف نماز میں شریک ہونے والے ہوں یا بیعت رضوان کے شرکاء، ان کے بعد بھی صحابیت کا شرف حاصل کرنے والے تمام صحابہ کرام گوئی تعالی نے ''وَالَّذِینَ اتَّبَعُو هُمُ بِاحْسَانِ '' میں داخل کر کے شامل فرمایا اور سب کے لئے اپنی رضائے کامل اور جنت کی ابدی نعمت کا وعدہ اور اعلان فرمادیا۔

ابنِ کثیر رحمہ اللہ اس کونقل کرنے کے بعد کہتے ہیں:-

يا ويل من أبغضهم أو سبَّهم أو سبّ بعضهم (اللي قوله) فأين هؤلاء من الايمان بالقران اذ يسبّون من رضى الله عنهم.

ترجمہ:- عذابِ الیم ہے ان لوگوں کے لئے جو ان حضرات سے یا ان میں بعض سے بغض رکھے یا ان کو بُرا کہے، ایسے لوگوں کو ایمان بالقرآن سے کیا واسطہ جو ان لوگوں کو برا کہتے ہیں جن سے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کردیا۔

اورابن عبدالبر مقدم ' استیعاب' میں یہی آیت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:-ومن رضی الله عنه لم یسخط علیه أبدًا ان شاء الله تعالیٰ. یعنی اللہ جس سے راضی ہوگیا پھر اس سے بھی ناراض نہیں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب اگلی پچپلی چیزوں کاعلم ہے، وہ راضی اس خص سے ہوسکتے ہیں جو آئندہ زمانے میں بھی رضاء کے خلاف کام کرنے والانہیں ہے، اس لئے کسی کے واسطے رضائے اللی کا اعلان اس کی ضانت ہے کہ اس کا خاتمہ اور انجام بھی اسی حالت صالحہ پر ہوگا، اس سے رضائے اللی کے خلاف کوئی کام آئندہ بھی نہ ہوگا۔ یہی مضمون حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ''شرح عقیدہ واسطیہ'' میں اور سفار بنی رحمہ اللہ نے ''شرح عدد کو وہوگیا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے یہ اعلانات اس وقت کے ہیں شبہ کا ازالہ خود بخود ہوگیا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے یہ اعلانات اس وقت کے ہیں جبکہ ان کے حالات ورست تھے، بعد میں معاذ اللہ ان کے حالات خراب ہوگئے اس لئے وہ اس اِنعام و اِگرام کے مستحق نہیں رہے، نعوذ باللہ منہ، کیونکہ اس سے تو متیجہ یہ کئتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع میں بوجہ انجام سے بخبری کے راضی ہوگئے تھے، بعد میں بوجہ انجام سے بخبری کے راضی ہوگئے تھے، بعد میں بیتھم بدل گیا، نعوذ باللہ منہ۔

یہاں پہنے کرشاید کی کو صدیث "اِنّی فرطکم علی الحوض" سے شبہ ہو، جس میں بیہے کہ:-

ليرون عمليّ أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني

وبينهم. وفي رواية: فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدرى ما أحدثوا بعدك. (بخارى باب الحوش)

ظاہر الفاظ سے بظاہر الیا معلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر میں بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض پر پہنچیں گے تو ان کو وہاں سے ہٹادیا جائے گا، گو حدیث کی شرح میں شراحِ حدیث نے طویل کلام کیا ہے اور جن لوگوں کے بارے میں سروایت ہے ان کا مصداق متعین کرنے میں کئی اقوال منقول ہیں، مگر ہمارے نزدیک تمام روایات کو دکھ کر اور حضرات صحابہؓ کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو فضائل وارد ہوئے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر امام نووی رحمہ اللہ کا قول صحیح معلوم ہوتا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ متعدد اقوال کے ذیل میں لکھتے ہیں:-

وقال النووى: هم المنافقون والمرتدون فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة فيُناديهم مِن أجل السيما التي عليهم فقال انهم بَدُّلوا بعدك أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه، قال عياض وغيره: وعلى هذا فيذهب عنهم الغرة والتحجيل ويطفاء نورهم. (فُخُ الباري ج: الص ٣٢٣) ترجم: - امام نوويٌ في فرمايا كه: اس حديث كا مصداق منافقين بين اور وه لوگ جو (ول سے زمانهُ نبوت ميں بھي مسلمان نه شے بين اور وه لوگ جو (ول سے زمانهُ نبوت ميں بھي مسلمان نه شے بعد ظاہري اسلام كے نام كو اپنائے ہوئے سے) وفات نبويٌ كي بعد ظاہري اسلام سے پھرگ، چونكه يه لوگ بھي مسلمانوں كي ماتھ وكھاوے كا وضوكرتے شے اور نماز ميں آتے شے اس لئے ساتھ وكھاوے كا وضوكرتے شے اور نماز ميں آتے شے اس لئے ان كي ماتھ ياؤں بھي وضو كے اثر سے سفيد ہوں گے، ان كي اس علامت كي وجہ سے سرور عالم صلى الله عليه وسلم يكاريں گ،

لیکن جواب دے دیا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد حالت بدل دی تھی یعنی جس حال پر آپ نے ان کو چھوڑا تھا اس حالت پر ( بھی ) باتی نہ رہے اور کھلے کافر ہوگئے، جو ان کے ظاہری دعوائے اسلام کے اعتبار سے ارتداد تھا۔

مارے نزدیک بی تول اس لئے صح کہ آیت قرآنی: -یَوُمَ یَ قُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِیْنَ امْنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِنُ نُّورِ كُمُ، قِیْلَ ارْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا. (الحدید: ۱۳)

ترجمہ:- جس روز منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کھیں کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کرلو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھے روشنی حاصل کرلیں، ان کو جواب دیا جائے گا کہتم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پھر (وہاں سے) روشن تلاش کرو۔

کے موافق ہے۔ آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ابتداءً روزِ قیامت میں منافقین، مؤمنین کے ساتھ لگ جائیں گے، بعد میں علیحدگی ہوجائے گی، لفظ''ارتدوا'' جو حدیثِ بالاکی بعض روایات میں آیا ہے، اس کا مطلب بعض لوگوں نے بیالیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد کچھلوگ مرتد ہوگئے تھے (العیاذ باللہ)۔

لیکن ہمارے نزدیک حق بات سے ہے کہ اگر ارتداد سے ارتدادعن الاسلام ہی مراد ہوتب بھی اس سے وہ اُعراب مراد ہیں جھوں نے اسلام کی رُو میں آ کر زبان سے یوں کہہ دیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اور صحح معنی میں اُن کے دِل میں اسلام جاگزیں نہ ہوا تھا جس کوقر آن میں اس طرح ذکر فرمایا:-

قَالَتِ الْأَعْرَابُ امَنَّا قُلُ لَّمُ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنُ قُولُوْ ا أَسُلَمُنَا وَلَكِن قُولُوْ ا أَسُلَمُنَا وَلَكِن تُولُولُوا أَسُلَمُنَا وَلَكِي اللهِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ. (الحِرات:١٣)

ترجمہ:- یہ گنوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ فرماد یجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے لیکن یوں کہو کہ ہم مخالفت چھوڑ کر مطبع ہوگئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دِلوں میں داخل نہیں ہوا۔ حافظ خطابی رحمہ اللہ نے کیسی اچھی بات لکھی ہے:-

لم يسرتد من الصحابة أحد وانما ارتد قوم من جفاة الأعراب مسمن لا نصرة له في الدين وذلک لا يوجب قدحًا في المصحابة المشهورين ويدل قوله أصيحابي قدحًا في الصحابة المشهورين ويدل قوله أصيحابي بالتصغير على قلة عددهم. (فق البارى ج: اا ص: ٣٢٣) ترجمه: - حفرات صحابة مين سے كوئى بھى مرتد نہيں ہوا، بعض كوار أعرابي جن كا دين كى نفرت ميں كوئى وض نہيں رہا (صرف زبان سے كلمہ پڑھ ليا) وہ حفرت صديق اكبر ك زمانے ميں مرتد ہوگئے تھے، اس سے مشہور صحابہ كرام كے بارے ميں كوئى شك وشبه بيدانہيں ہوتا، اور خود حديث كے الفاظ ميں ان كو "اصحابي" كے بجائے "اصيحابي" بصيغة تصغير لانا بھى اس طرح مشير ہے۔

٢: - قُلُ هلذِهٖ سَبِيُلِي أَدْعُو اللهِ عَلْى بَصِيرَةٍ أَنسا
 وَمَن اتَّبَعَنِيُ.

ترجمہ:- آپ فرماد یجئے کہ بید میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف سے دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ میں بھی اور جن لوگوں نے میرا اِتناع کیا وہ بھی۔

ظاہر ہے کہ صحابہ کرامؓ سب کے سب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع وتنبع تھے، سب اس میں داخل ہیں۔

2:- قُلِ الْحَمْدُ لِلْهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ارْمع قوله تعالى ثُمَّ أُورَثُنَا الْكِتْبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنُ عِبَادِنَا فَمِنُهُمُ طَالِمٌ لِنَفْسِه، وَمِنْهُمُ مُّقُتَصِدٌ، وَمِنْهُمُ سَابِقٌ عَبَادِنَا فَمِنُهُمُ طَالِمٌ لِنَفْسِه، وَمِنْهُمُ مُّقَتَصِدٌ، وَمِنْهُمُ سَابِقٌ اللهِ عَبُولِتِ بِإِذُنِ اللهِ فَلِكَ هُو الْفَضُلُ الْكَبِيرُ. (فاطرت بالحَمَد حَبَي كَمَ حَمَد سب الله كَ لَئَ بِهِ اورسلام بِهِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَالله عَنْ الله وَالله عَنْ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

اس آیت میں صحابہ کرامؓ کو'' نتخب بندیے'' قرار دیا گیا ہے، آگے ان ہی کی ایک قتم ہے بھی قرار دی ہے کہ''ان میں بعض اپنی جان پرظلم کرنے والے ہیں'' معلوم ہوا کہ اگر کسی صحابی ہے کسی وقت کوئی گناہ ہوا بھی ہے تو وہ معاف کردیا گیا، ورنہ پھر ان کو'' نتخف بندوں'' کے ذیل میں ذکر نہ فرمایا جاتا۔

ظاہر ہے کہ کتاب یعنی قرآن کے پہلے وارث جن کو یہ کتاب ملی ہے، صحابہ کرامؓ ہیں، اور نصِ قرآنی کی رُو سے وہ اللہ کے متحب بندے ہیں، اور پہلی آیت میں ان منتخب بندوں پر اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے، اس طرح تمام صحابہ کرامؓ اس سلام خداوندی میں شامل ہیں (کذا ذکرہ السفارینی فی شرح اللّٰہ ق المضیئة)۔

۸:-سورہ حشر میں حق تعالی نے عہدِ رسالت کے تمام موجود اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کا تین طبقے کرکے ذکر کیا ہے، پہلا مہا جرین کا، جن کے بارے میں حق تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا:-

أُولَيْكَ هُمُ الصَّدِقُونَ. يعنى يهى لوگ سِي بين-

وُوسرا انصار کا، جن کی صفات و فضائل ذکر کرنے کے بعد قرآنِ کریم

نے فرمایا:-

أُولَئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ.

یعنی یمی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔

تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جومہاجرین و انصار کے بعد قیامت تک آنے والا ہے، ان کے بارے میں فرمایا:-

> ترجمہ:- اور وہ لوگ جو بعد میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ اے ہمارے پروردگار! ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دِلوں میں ایمان لانے والوں سے کوئی بغض نہ کرنا۔

اس آیت کی تفییر میں حضرت ابنِ عباس رضی الله عنها نے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے سب مہاجرین و انصار صحابہؓ کے لئے اِستغفار کرنے کا حکم سب مسلمانوں کو دیا ہے اور بیچم ماس حال میں دیا ہے کہ الله تعالیٰ کو بیچمی معلوم تھا کہ ان کے باہم جنگ و مقاتلہ بھی ہوگا۔ علماء نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرامؓ کے بعد اسلام میں اس شخص کا کوئی مقام نہیں جو صحابہ کرامؓ سے محبت ندر کھے اور ان کے لئے دکھا نہ کرے۔

إِنْ عَنْ اللهُ حَبَّبَ اللهُ عُرَّبَ اللهُ عُمَّا اللهُ عُمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ

وَكَرَّهَ اللَّهُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، أُولَلْئِكَ هُمُ الرُّشِدُونَ. فَضَلَّا مِّنَ اللهِ وَنِعُمَةً، وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (الحِرات: ٤٠٨)

ترجمہ:- لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب کردیا، اور اس کو تمہارے دِلوں میں مزین بنادیا، اور کفر، فسوق اور نافر مانی کو تمہارے لئے مکروہ بنادیا، ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور نعمت سے ہدایت یافتہ ہیں، اور اللہ خوب جانبے والا، حکمت والا سے۔

اس آیت میں بھی بلااستناء تمام صحابہ کرامؓ کے لئے بیفرمایا گیا ہے کہ اللہ نے ان کے دِلوں میں ایمان کی محبت اور کفر وفسوق اور گناہوں کی نفرت ڈال دی ہے۔

اس جگہ فضائلِ صحابہؓ کی سب آیات کا استیعاب پیشِ نظر نہیں، ان کے مقام اور درجے کو ثابت کرنے کے لئے ایک دو آ بیتی بھی کافی ہیں جن سے ان کا مقبول عند اللہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا ان سے راضی ہونا اور ابدی جنت کی نعتوں سے سرفراز ہونا ثابت ہے۔

یہاں یہ بات پھر سامنے رکھنا چاہئے کہ یہ ارشادات اس ذات حق کے ہیں جوسب کو پیدا کرنے والا اور پیدائش سے پہلے ہر انسان کے ایک ایک سانس، ایک ایک قدم سے اور اچھے کرے عمل سے واقف ہے جو اس شخص سے وقوع میں آئیں گے، اس نے صحابہ کرام مے معاملے میں جو اپنی رضائے کامل اور جنت کی بشارت دی ہے، ان سب واقعات و معاملات کو جانے ہوئے دی ہے جو ان میں سے ہر ایک کو عہدرسالت میں یا اس کے بعد پیش آنے والے تھے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپن کتاب "المصادم السمسلول علی شاتم السوسول" میں فرمایا کہ: اللہ تعالی اسی بندے سے راضی ہو سکتے ہیں جس کے بارے

میں اس کومعلوم ہو کہ وہ آخر عمر تک موجباتِ رضاء کو پورا کرے گا، اور جس سے اللّٰد تعالٰی راضی ہوجاوے تو پھر بھی اس سے ناراض نہیں ہوتا۔

## صحابه كرام كاخصوصى مقام احاديث نبويه ميس

جن احادیثِ نبویه میں ان حضرات کے فضائل و درجات کا ذکر ہے، ان کو شار کرنا اور لکھنا آسان بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں، اس لئے یہاں چند روایات کلھی جاتی ہیں جن میں پوری جماعت ِ صحابہؓ کے فضائل وخصوصیات کا ذکر ہے، خاص خاص افراد یا جماعتوں کے بارے میں جو کچھآ یا ہے اس کوچھوڑا جاتا ہے۔

خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم اللذين يلونهم، فلا أدرى ذكر قرنين أو ثلاثة، ثم ان بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن.

(للستة الا مالكا، جمع الفوائد ج. من ٢٩٠٠ طبع ممر)
ترجمہ: - بہترین قرن میرا ہے، پھر ان لوگوں كا جواس سے متصل
ہے، پھر ان لوگوں كا جواس سے متصل ہے، راوى كہتے ہیں كہ
مجھے يہ ياد نہيں رہا كہ متصل لوگوں كا ذكر دو مرتبہ فرمايا يا تين
مرتبہ اس كے بعد اليے لوگ ہوں گے جو بے كہ شہادت
دينے كو تيار نظر آویں، خيانت كریں گے، امانت دار نہ ہوں گے،
عہد شكنى كریں گے معاہدے پورے نہ كریں گے، اور ان میں
(بوجہ بے فكرى كے) مثایا ظاہر ہوجائے گا۔

اس حدیث میں متصل آنے والے لوگوں کا اگر دومرتبہ ذکر فرمایا ہے تو دُوسرا قرن صحابہؓ اور تیسرا تابعینؓ کا ہے، اور اگر تین مرتبہ ذکر فرمایا ہے تو چوتھا قرن تج تابعینؓ کا بھی اس میں شامل ہوگا۔

۲: صحیحین اور ابوداؤد و ترندی میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: -

لا تسبّوا أصحابي فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. (جُع الفواكد)

ترجمہ:- میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کوئی آدمی اگر اُحد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو صحابی کے ایک مُد بلکہ آدھے مُد کے برابر بھی نہیں ہوسکتا۔

"مُد" عرب کا ایک پیانہ ہے جووزن کے لحاظ سے آج کل کے مرق ج تقریباً
ایک سیر کے برابر ہوتا ہے۔ اس حدیث نے بتلایا کہ سیّد الانبیاء صلی اللّٰہ علیہ وسلم
کی زیارت وصحبت وہ نعمت عظیمہ ہے جس کی برکت سے صحابی کا ایک عمل دُوسروں
کے مقابلے میں وہ نسبت رکھتا ہے کہ ان کا ایک سیر بلکہ آ دھا سیر دُوسروں کے پہاڑ
برابر وزن سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، ان کے اعمال کو دُوسروں کے اعمال پر قیاس
نہیں کیا جاسکتا۔

اس حدیث کے شروع میں جو بیارشاد ہے: "لا تسبُّوا أصحابی" لینی میرے صحابہ پر سَب نہ کرو، لفظ "سَب" کا ترجمہ اُردو میں عموماً " گالی دینا" کیا جاتا ہے، جو اس لفظ کا صحیح ترجمہ نہیں، کیونکہ " گالی" کا لفظ اُردو زبان میں فخش کلام کے لئے آتا ہے، حالانکہ لفظ "سَبّ" عربی زبان میں اس سے زیادہ عام ہے، ہراس کلام کوعربی میں "سَبّ" کہا جاتا ہے جس سے کسی کی تنقیص ہوتی ہو، گالی کے لئے تھیٹ لفظ عربی میں "شتم" آتا ہے۔

حافظ ابن تیمیدرحمد اللہ نے "السحساد م السمسلول" میں فرمایا کہ: اس حدیث میں لفظ "سَسب" ایسے عام معنی کے لئے آیا ہے جولعن طعن کرنے کے مفہوم سے عام ہے۔ اس لئے احقرنے اس کا ترجمہ "بُرا کہنے" سے کیا ہے۔

۳:- ترفدی نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:-

اس حدیث میں جو بی فرمایا کہ جس نے صحابہ کرام ہے محبت رکھی وہ میری محبت کے ساتھ محبت رکھی، اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں، ایک بید کہ صحابی سے محبت رکھنا میری محبت کی علامت ہے۔ ان سے وہی شخص محبت رکھے گا جس کو میری محبت حاصل ہو۔ دُوسرے معنی بید بھی ہوسکتے ہیں کہ جوشخص میرے سی صحابی سے محبت رکھتا ہے تو میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اس طرح اس کی محبت صحابی کے ساتھ علامت اس کی محبت صحابی کے ساتھ علامت اس کی

سمجھو کہ مجھے اس شخف سے محبت ہے۔ یہی دومعنے اگلے جملے بغضِ صحابہؓ کے ہوسکتے ہیں کہ جو شخف کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل مجھ سے بغض ہوتا ہے، یا یہ کہ جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے تو میں اس شخص سے بغض رکھتا ہوں۔

دونوں معنے میں سے جو بھی ہوں یہ حدیث ان حضرات کی تنبیہ کے لئے کافی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو آزادانہ تقید کا نشانہ بناتے اور ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کو دیکھنے والا ان سے بدگمان ہوجائے یا کم از کم ان کا اعتماد اس کے ول میں نہ رہے۔غور کیا جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعاوت کے حکم میں ہے۔

۳: - ترندی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: -

اذا رأيتم المذين يسبُّون أصحابي فقولوا: لعنة الله على شركم. (جَع الفوائد ج:٢ ص:٣٩١)

ترجمہ:- جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو بُرا کہتے ہیں تو تم ان سے کہو خدا کی لعنت ہے اس پر جوتم دونوں لینی صحابہ اورتم سے بدتر ہیں۔

ظاہر ہے کہ صحابہ کرامؓ کے مقابلے میں برتر وہی ہے جو ان کو بُرا کہنے والا ہے۔ اس حدیث میں صحابی کو بُرا کہنے والا ہے۔ اس حدیث میں صحابی کو بُرا کہنے والا مستحقِ لعنت قرار دیا گیا ہے، اور یہ اُو پر گزر چکا ہے کہ لفظِ "سَبّ" عربی زبان کے اعتبار سے صرف فخش گالی ہی کونہیں کہتے بلکہ ہر ایسا کلام جس سے کسی کی تنقیص و تو ہین یا دِل آزاری ہوتی ہے وہ لفظِ "سَبّ" میں داخل ہے۔

۵:- ابوداؤد، ترفدی میں حضرت سعید بن زید رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا کہ بعض لوگ بعض امرائے حکومت کے سامنے حضرت علی کرتم الله

وجہہ کو بڑا کہتے ہیں، تو سعید بن زیرؓ نے فرمایا: افسوس! میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کہا جاتا ہے اورتم اس پرنکیر نہیں کرتے ہوئے اوراس کورو کتے نہیں (اب س لو) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے اپنے کا نول سے سنا ہے (اور پھر حدیث بیان کرنے سے پہلے فرمایا کہ یہ بھی سمجھلوکہ مخصور کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی الی بات منسوب کروں جو آپ نے نہ فرمائی ہو کہ قیامت کے روز جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں تو آپ مجھ سے اس کا مؤاخذہ فرماویں، یہ کہنے کے بعد حدیث بیان کی منسوب کروں جو آپ بین، عمر جنت میں ہیں، عثان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، عبد الرحمٰن کی ابوبکر جنت میں ہیں، عبد بین مالک جنت میں ہیں، عبدالرحمٰن بین، طحہ جنت میں ہیں، ابوعبیدہ بن جراح جنت میں ہیں، یہ نو حضرات صحابہؓ کے نام بین خود اپنا نام ابتداءً بوجہ تواضع کے ذکر نہیں کیا تھا، لوگوں کے اصرار پر ظاہر کیا) اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: –

والله! لم شهد رجل منهم مع النبی صلی الله علیه وسلم

یغتر فیه وجهه خیر من عمل أحد کم ولو عُمَّر عمر

نوح. (جمح الفوائد ج: ۲ ص: ۲۹۲ طبح معر)

ترجمه: - خداک قتم ہے کہ صحابہ کرام میں سے کی شخص کا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا جس میں اس

کا چرہ غبار آلود ہوجائے، غیر صحابہ سے ہر شخص کی عمر بھرکی عبادت و

عمل سے بہتر ہے آگر چہ اس کو عمر نوح (علیہ السلام) عطا ہوجائے۔

۲: - امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت

کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: -

من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلّفًا وأقومها هديًا وأحسنها حالًا، قوم اختارهم الله بصحبة نبيه واقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا اثارهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم.

(شرح عقیده سفارینی ج:۲ ص:۲۸۰)

ترجمہ:- جو شخص اقتداء کرنا چاہتا ہے اس کو چاہئے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے، کیونکہ یہ حضرات ساری اُمت سے زیادہ اپنے قلوب کے اعتبار سے پاک، اور عادات کے اعتبار سے گہرے، اور تکلف و بناوٹ سے الگ، اور عادات کے اعتبار سے بہتر ہیں- یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لئے پند فرمایا ہے، تو تم ان کی قدر پچانو اور ان کے آثار کا اتباع کرو کیونکہ یہی لوگ متقیم طریق پر ہیں۔

ے: - اور ابوداؤد طیالی رحمه الله نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه

#### ہے روایت کیا ہے:-

ان الله نظر فی قلوب العباد فنظر قلب محمد صلی الله علیه وسلم فبعثه برسالته، ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی الله علیه وسلم فوجد قلوب أصحابه خیر قلوب العباد، فاختارهم لصحبة نبیه، ونصرة دینه. (سفار یی شرح الدرة المفیة ج:۲ ص:۲۸) ترجمه: - الله تعالی نے اپنے سب بندول کے دِلول پرنظر ڈالی تو ترجمہ: - الله تعالی نے اپنے سب بندول کے دِلول پرنظر ڈالی تو

محمصلی الله علیہ وسلم ان سب قلوب میں بہتر پایا، ان کو اپنی رسالت کے لئے مقرر کردیا، پھر قلب محمصلی الله علیہ وسلم کے بعد دُوسرے قلوب پر نظر فرمائی تو اصحاب محمصلی الله علیہ وسلم کے قلوب سے بہتر پایا، ان کو اسٹے نبی کی صحبت اور دین کی نصرت کے لئے پیند کرلیا۔

 ۸:- مندِ بزار میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بہ سند صحیح روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ان الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيّين والمرسلين واختار لى من أصحابي أربعة يعنى أبابكر وعمر وعشمان وعلى فجعلهم أصحابي. وقال: في أصحابي كلهم خير.

9:- اورعوجم بن ساعدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ان الله اختارنى واختار لى أصحابى فجعل منهم وزراء واختانا وأصهارًا فمن سبّهم فعليه لعنة الله والملئكة والمناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.

(تغير قرطى، سورة الفح ، مجمع الزوائد ١٠-١١)

ا:-حضرت عرباض بن ساريه رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله
 صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:-

انه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضّوا عليها بالنواجذ، واياكم

#### ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة.

(رواه الامام أحمد وأبوداؤد والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال أبو نعيم: حديث جيّد صحيح، از سفاريني ص: ٢٨٠) ترجمه: -تم يل جو شخص مير بعد رب تو بهت اختلافات و يجه گا، تو تم لوگول پر لازم به كه ميري سنت اور خلفائ راشدين كی سنت كو اختيار كرو، اس كو دانتول سے مضبوط تھامو، اور نوا يجاد المال سے پر بيز كرو كيونكه بر بدعت گرائى ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی طرح خلفائے راشدین کی سنت کی طرح خلفائے راشدین کی سنت کو بھی واجب الا تباع اور فتنول سے نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس طرح دُوسری متعدد احادیث اور متعدد صحابہ کرام سے نام لے کر مسلمانوں کو ان کی اقتداء وا تباع اور ان سے ہدایت حاصل کرنے کی تلقین فرمائی ہے، یہ روایات سب کتب حدیث میں موجود ہیں۔

### قرآن وسنت میں مقام صحابہؓ کا خلاصہ

ندکور الصدر آیات قرآنی اور روایات حدیث میں یہی نہیں کہ اصحاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور ان کو رضوانِ اللهی اور جنت کی بشارت دی گئی ہے،

بلکہ اُمت کو ان کے ادب واحر ام اور ان کی اقتداء کا تھم بھی دیا گیا ہے، ان میں سے

کسی کو بُرا کہنے پر سخت وعید بھی فرمائی ہے، ان کی محبت کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی

محبت، ان سے بغض کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بغض قرار دیا ہے، صحابہ کرام
رضوان الله علیہم اجمعین کا یہی وہ منصب اور درجہ ہے جس کو زیرِ نظر مقالے ''مقام صحابہ' میں چیش کرنا ہے۔

## اس پراُمتِ محدیه کا اِجماع

ایک دو گراہ فرقوں کو چھوڑ کر باقی اُمت محدید کا ہمیشہ سے صحابہ کرام رضوان اللّٰعلیہم اجمعین کے بارے میں اس اُصول پر اِجماع و اِتفاق رہا ہے جو اُوپر کتاب و

سنت کی نصوص سے ثابت کیا گیا ہے۔

ا:- صحابہ کرام کے بعد دُوسرا قرن حضراتِ تابعین کا ہے جس کو احادیثِ مَدکورہ میں ' خیر القرون' میں دخل کیا ہے، اس خیر القرون حضراتِ تابعین میں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سب سے افضل مانے گئے ہیں، انہوں نے اپنے ایک مکتوب میں صحابہ کرام کے اس مقام کی وضاحت اور لوگوں کو اس کے پابند ہونے کی تاکید الفاظ میں فرمائی ہے، یہ طویل مکتوب حدیث کی مشہور کتاب متداول کتاب ابوداؤد میں سند کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کے ضروری جملے جو مقام صحابہ کے متعلقہ ہیں یہ ہیں:-

فارض لنفسك ما رضى به القوم لأنفسهم فانهم على علم وقفوا وببصر نافد كفّوا وهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى فان كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم اليه ولئن قلتم انّما حدث بعدهم ما أحدثه الله من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فانهم هم السابقون فقد تكلّموا فيه بما يكفى ووصفوا منه ما يشفى فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمع عنهم أقوام فغلوا وانّهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم ... الخ.

ترجمہ: - پس تہمیں چاہئے کہ اپنے لئے وہی طریقہ اختیار کرلو جس کو قوم (صحابہ کرام ) نے اپنے لئے پند کرلیا تھا، اس لئے کہ وہ جس حد پر تھبرے علم کے ساتھ تھبرے، اور انہوں نے جس چیز سے لوگوں کو روکا، ایک دُور بین نظر کی بناء پر روکا اور بلاشبہ وہ ہی حضرات وقیق محمول اور علمی اُلجھنوں کے کھولنے پر قادر تھے اور جس کام میں تھاس میں سب سے زیادہ فضیلت قادر تھے اور جس کام میں تھاس میں سب سے زیادہ فضیلت

کے وہی مستحق تھے۔ پس اگر ہدایت اس طریق میں مان کی جائے جس برتم ہوتو اس کے بید معنے ہیں کہتم فضائل میں ان سے سبقت لے گئے (جو بالکل محال ہے)، اگرتم یہ کہو کہ یہ چزیں ان حضرات کے بعد پیدا ہوئی ہیں (اس لئے ان سے بیہ طریقه منقول نہیں ) توسمجھ لو کہ ان کو ایجاد کرنے والے وہی لوگ ہں جوان کے راستے پرنہیں ہیں اور ان سے علیحدہ رہنے والے ب كيونكه يبي حضرات سابقين بين جو معاملات دين مين اتنا کلام کر گئے ہیں جو بالکل کافی ہے اور اس کو اتنا بیان کردیا جوشفا ویے والا ہے، پس ان کے طریقے سے کمی وکوتا ہی کرنے کا بھی موقع نہیں ہے، اوران ہے زیادتی کرنے کا بھی کسی کو حوصلہ نہیں ہے اور بہت سے لوگوں نے ان کے طریقے میں کوتابی کی وہ مقصد سے دُور رہ گئے ، اور بہت سے لوگوں نے ان کے طریقے ہے زیادتی کا ارادہ کیا وہ غلو میں مبتلا ہوگئے، اور بید حضرات افراط وتفریط اور کوتائی کے درمیان ایک راومتنقیم برتھ۔

افضل التابعین حفرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جن کی خلافت کوبعض علاء نے خلافت پر راشدہ کے ساتھ ملایا ہے اور ان کے دورِ خلافت میں اسلامی قوانین کی تعفیذ اور شعائرِ اسلام کا اعلاء بلاشبہ خلافت ِ راشدہ بی کے طرز پر ہوا ہے، ان کے اس ارشاد کے مطابق ایک دو گمراہ فرقوں کے علاوہ پوری اُمتِ محمد یہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے متعلق اسی عقیدے پر اِجماع و اتفاق کیا ہے، اس اِجماع کا عنوان اللہ علیم اجمعین کے متعلق اسی عقیدے پر اِجماع و اتفاق کیا ہے، اس اِجماع کا عنوان عام طور پر کتبِ حدیث اور کتبِ عقائد میں یہ ہے کہ: "المصحابة کملهم عدول" حاصل مفہوم اس جملے کا وہی ہے جو اُوپر کتاب وسنت کے حوالوں سے صحابہ کرام میں درجے و مقام کے متعلق لکھا گیا ہے۔

# "الصّحابة كلُّهُم عُدول" كامفهوم

لفظِ "عدول" عدل کی جمع ہے، یہ اصل میں مصدر ہے جھے برابر کرنے کے معنی میں، اور محاورات میں اس شخص کو "عدل" کہا جاتا ہے جو حق و انصاف پر قائم ہو، یہ لفظ قرآن کریم میں بھی بار بارآیا ہے، حدیث میں بھی، کتب تفییر میں بھی اس پر بحث ہے اور اُصولِ حدیث، اُصولِ فقہ اور عام فقہ میں اس کے اصطلاحی اور شرعی معنی کی تعیین کی گئی ہے، ابن صلاح رحمہ اللہ نے فر مایا: -

تفصیله أن یکون مسلمًا بالغًا عاقبًلا، سالمًا من أسباب الفسق و خوارم المروءة. (علوم الحدیث لابن صلاحٌ) ترجمه: - اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان مسلمان، بالغ، عاقل ہو اور اسبابِ فتی سے، نیز خلاف مرقت افعال سے محفوظ ہو۔ اور شخ الاسلام نووی رحمہ اللہ نے "تقریب" میں فرمایا: - عدلا ضابطًا بأن یکون مسلمًا، بالغًا، عاقبًلا، سلیمًا من عدلا ضابطًا بأن یکون مسلمًا، بالغًا، عاقبًلا، سلیمًا من

عـدلا ضابطًا بأن يكون مسلمًا، بالغًا، عاقـَلا، سليمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة.

علامه سيوطى رحمه الله في السكى شرح "تدديب" ميس فرمايا:-وفسسر العدل بأن يكون مسلمًا بالغًا عاقبًلا (اللي قوله) سليمًا من أسباب الفسق وخوادم المروءة. (تدريب الراوى ص: ١٩٤) عافظ ابن تجرع مقلائي رحمه الله في "شرح نخبة الفكر" مين فرمايا: -والممراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والممروة والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شركة أو فسق أو بدعة.

ترجمہ:-''عدل'' سے مراد وہ شخص ہے جسے اپیا ملکہ حاصل ہو جو اُسے تقویٰ اور مروّت کی پابندی پر برا بیختہ کرے، اور تقویٰ سے مراد شرک، فسق اور بدعت جیسے انمالِ بدسے اجتناب ہے۔ ''الدر الم ختار، کتابُ الشہادت'' میں عدالت کی تفسیر ریہ کی ہے:-

ومن ارتكب صغيرة بلا اصرار وان اجتنب الكبائر كلها، وغلب صوابة على صغائره، درر وغيرها، قال: وهو معنى العدالة. قال: ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته.

ترجمہ:- اور وہ شخص (بھی عادل ہے) جس سے صغیرہ گناہ بغیر اصرار (مداومت) کے صادر ہوجاتا ہو بشرطیکہ وہ تمام کبیرہ گناہوں سے پر ہیز کرتا ہو، اور اس کے دُرست افعال اس کے صغیرہ گناہوں سے زیادہ ہول (درر وغیرہ)۔ یہی عدالت کے معنی ہیں، اور کوئی شخص جب بھی کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اس کی عدالت ساقط ہوجائے گی۔

اس كى شرح مين ابنِ عابدين رحمه الله نے فرمایا: -فى الفت اوى الصغرى حيث قال: العدل من يجتنب الكبائر كلّها حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته، وفى الصغائر العبرة بغلبه أو الاصرار على الصغيرة فتصير كبيرة ولذا قال: غلب صوابه آه. قولة (سقطت عدالته) وتعود اذا تاب .... الخ.

(رد المحتار ابن عابدين شاميٌ ص:۵۲۳)

ترجمہ: - فاوی صغریٰ میں لکھا ہے کہ ''عدل'' وہ جو تمام کبیرہ گناہ کا گناہوں سے مجتنب ہو، یہاں تک کہ اگر ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی کرلے گا تو اس کی عدالت ساقط ہوجائے گی، اور صغیرہ گناہ پر ساموں میں اعتبار اکثریت کا ہے، یا پھر کسی صغیرہ گناہ پر اصرار (مداومت) کا، کیونکہ اس صورت میں صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، ای لئے مصنف (در مختار) نے بیہ کہا ہے کہ اس کے فرست افعال زیادہ ہوں۔ اور مصنف نے جو بیہ کہا کہ کبیرہ کے ارتکاب سے عدالت ساقط ہوجائے گی، (اس میں اتنا اضافہ کرنا عیاہے کہ ا

فقہاء ومحدثین کی مذکورہ بالا تصریحات میں "عدل" اور "عدالت" کی ایک ہی تفسیر ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ مسلمان عاقل بالغ ہواور کبیرہ گناہوں سے مجتنب ہو، کسی صغیرہ گناہ پر مصرنہ ہواور بہت صغیرہ گناہوں کا عادی نہ ہو، بہی مفہوم شری ہے "تقویٰ" کا، جیسا کہ ابنِ عابدین رحمہ اللہ کی عبارت مذکورہ میں ہے، جس کا بالمقابل "فسین" ہے، جس شخص کی عدالت کو ساقط قرار دیا جائے گا تو اصطلاح شرع میں اس کو "فاسیّ" کہا جائے گا۔ اُوپر جن حضرات سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین "کا سونے پر اِجماع اُمت نقل کیا گیا ہے ان کی اپنی اپنی عبارتوں سے بھی "عدل" اور "عدول" ہونے پر اِجماع اُمت نقل کیا گیا ہے ان کی اپنی اپنی عبارتوں سے بھی "عدل" اور "عدالت" کی بہی تفسیر معلوم ہوتی ہے۔

### ایک إشکال و جواب

یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اُمت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں، ان سے بیرہ صغیرہ ہر طرح کے گناہ کا صدور ہوسکتا ہے اور ہوا بھی ہے، دُوسری طرف یہ عقیدہ اُوپر لکھا گیا ہے کہ سب کے سب' عدول' ہیں، اور 'عدل' کے معنی اصطلاحی بھی سب کے نزدیک یہ ہیں جو کسی گناہ بیرہ کا مرتکب اور صغیرہ پر مصر نہ ہو، اور جس سے گناہ بیرہ سرزد ہوگیا یا صغیرہ پر اصرار ثابت ہوگیا وہ ''ساقط العدالت' کہلائے گا، جس کا اصطلاحی نام'' فاس '' ہو سے گھلا ہوا تھناد ان دونوں عقیدوں میں ہے۔

اس کا جواب جمہور علاء کے نزدیک سے ہے کہ صحابہ کرام سے اگر چہ کوئی بڑا کبیرہ گناہ بھی سرزد ہوسکتا ہے اور ہوا بھی ہے، مگر ان میں اور عام افرادِ اُمت میں ایک فرق ہے کہ گناہ بیرہ وغیرہ سے جو کوئی شخص ساقط العدالة یا فاسق ہوجاتا ہے، اب اس کی مکافات تو بہ سے ہو سکتی ہے، جس نے تو بہ کرلی یا کسی ذریع سے سے معلوم ہوگیا کہ اس کی حنات کی وجہ سے حق تعالی نے اس کا سے گناہ معاف کردیا، وہ پھر معرف کردیا، وہ پھر معرف کردیا، وہ بھر معرف کو بھر اور جس نے تو بہ نہ کی وہ ساقط العدالة فاسق قرار دیا جائے گا۔

اب توبہ کے معاطع میں عام افرادِ اُمت اور صحابہ کرامؓ میں ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ عام افرادِ اُمت کے بارے میں بیرضانت نہیں ہے کہ انہوں نے توبہ کی یا نہیں کی؟ اور نہ بیر معلوم ہے کہ اس کی حسنات نے سب سیئات کا کفارہ کردیا۔ ان کے بارے میں جب تک توبہ کا ثبوت نہ ہوجائے یا کسی ذریعے سے عنداللہ معافی کا علم نہ ہوجائے ان کو ساقط المعداللة فاسق ہی قرار دیا جائے گا، نہ ان کی شہادت مقبول ہوگی، نہ دُوس معاملات میں ان کا اعتبار کیا جائے گا، مگر صحابہ کرامؓ کا معاملہ مقبول ہوگی، نہ دُوس کے معاملات میں ان کا اعتبار کیا جائے گا، مگر صحابہ کرامؓ کا معاملہ

الیا نہیں، اوّل تو ان کے حالات کو جانے والے جانے ہیں کہ وہ گناہ سے کتنے وُرتے اور بچتے ہے، اور بھی کوئی گناہ سرزد ہوگیا تو اس کی توبہ صرف زبانی کرنے پر اکتفانہیں کرتے بلکہ کوئی اپنے آپ کو بڑی سے بڑی سزا کے لئے پیش کردیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑی سے بڑی سزا کے لئے پیش کردیتا ہے، کوئی اپنے آپ کومتجد کے ستون سے باندھ دیتا ہے، جب تک قبولِ تو بہ کا اطمینان نہیں ہوجاتا اس کو صبر نہیں آتا۔ صحابہ کرامؓ کے اس خوف و خشیت کا تقاضا یہ ہے کہ جن حضرات سے توبہ کرنے کا اظہار بھی نہیں ہوا ہم ان کے بارے میں بھی یہی ظن رکھیں کہ انہوں نے ضرور توبہ کرئی ہوگی، دُوسرے ان کے حسنات اور سوابق اسے عظیم اور بھاری ہیں کہ ان کے مقابلے میں عمر بھر کا ایک آدھ گناہ حق تعالی کے وعدے کے مطابق معاف ہی ہوجانا چاہئے، وعدہ یہ ہے: "اِنَّ الْحَسَنَتِ یُذُهِبُنَ السَّیِنَاتِ"۔

یہاں تک تو ہر مسلمان کوخود بھی بغیر کسی واضح دلیل کے بیا عقاد واعماد رکھنا عقل و انساف کا تقاضا ہے، مگر صحابہ کرام ؓ کے معالمے میں ہمارا صرف بیہ کمان ہی نہیں، قرآنِ کریم نے اس کمان کی تصدیق بار بار کردی، بھی صحابہ کرام ؓ کی خاص خاص جماعتوں کے لئے اس کا اعلان کردیا، بھی صحابہ کرام ؓ و سابقین و آخرین کے لئے اعلان کردیا، بھی صحابہ کرام ؓ و سابقین و آخرین کے لئے اعلان عام کردیا کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہے۔

بیعتِ حدیبیہ جس کو قرآنی بشارت کی وجہ سے''بیعتِ رضوان'' اور''بیعتِ شرک تھے، ان کے شجرہ'' بھی کہا جاتا ہے، اس میں جو تقریباً ڈیڑھ ہزار صحابہ کرامؓ شریک تھے، ان کے بارے میں کھلے الفاظ سے بیاعلان فرمایا: -

لَقَدُ رَضِیَ اللهُ عَنِ الْمُوْمِنِیُنَ إِذُ یُبَایِعُونَکَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ. ترجمہ: - الله تعالیٰ مؤمنوں سے راضی ہوگیا جبکہ وہ درخت کے نیچ آپ کے ہاتھ پر بیعت کررہے تھے۔

حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ: اس بیعت تحت الشجر ق میں جولوگ شریک تھے ان میں سے کسی کوجہنم کی آگ نہ چھوسکے گی۔ اس مضمون پر متعددا حادیث مختلف الفاظ، اسنادِ صحیحہ کے ساتھ کتبِ حدیث وتفیر میں موجود ہیں، اور عام صحابہ کرام اوّ لین و آخرین کے حق میں بیا علان سورہ توبہ میں اس طرح آیا: –
وَ السِّبِقُونَ اللَّوَ لُـ وُنَ مِنَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدًا اللَّهُ ا

ترجمہ: - مہا جرین و انصار میں سے جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں اور جضوں نے نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہوگئے، اور اللہ نے اللہ ان کے لئے ایسے باغات تیار کئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ سورۃ الحدید میں صحابہ کرام کے بارے میں اعلان فرمایا: - و کُلُل و عَدَ اللهُ الْحُسُنى .

ترجمہ: - اللہ نے ان میں سے ہرایک سے صلی کا وعدہ کرلیا ہے۔ پھرسورہ انبیاء میں "مُحسنی" کے متعلق بیدارشاد ہے: -إِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْمُحسنی أُولَائِکَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. لین وہ لوگ جن کے لئے ہماری طرف سے حسلی مقدر کردی گئی ہے وہ اس جہنم سے دُور کئے جا کیں گے۔

اس کا حاصل ظاہر ہے کہ سب ہی صحابہ کرامؓ کے حق میں ریہ فیصلہ فرمادیا کہ وہ جہنم سے دُورر کھے جاویں گے۔

نیز سورهٔ توبه میں ارشاد ہے:-

لَقَدُ تَسَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيُنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ

اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنُ أَبِعُدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قُلُونُ بُ فَرِيْقٍ مِنْ أَبِعُدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قُلُونُ بَ فَرِيْقٍ مِنْهُمُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ النَّهُ بِهِمْ لَرَءُونُ وَقُ رَّحِيمٌ.

ترجمہ: - الله تعالیٰ نے نبی اور ان مہاجرین و انسار کی توبہ قبول فرمائی جضوں نے تنگی کے وقت میں نبی کی پیروی کی، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک فریق کے دِل کج ہوجائیں، پھر اللہ نے ان کو معاف کردیا، بلاشبہ وہ ان پر بہت مہر بان رحمت کرنے والا ہے۔

اس کا حاصل ہے ہے کہ قرآنِ کریم نے اس کی ضانت دے دی کہ حضراتِ صحابہ سابقین و آخرین میں سے کس سے بھی اگر عمر بھر میں کوئی گناہ مرزد ہوگیا تو وہ اس پر قائم نہ رہے گا، توبہ کرلے گا، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و نصرت اور دین کی خدماتِ عظیمہ اور ان کی بے شار حسنات کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو معاف کردے گا، اور ان کی موت اس سے پہلے نہ ہوگی کہ ان کا گناہ معاف ہوکر وہ صاف کردے گا، اور ان کی موت اس سے پہلے نہ ہوگی کہ ان کا گناہ معاف ہوکر وہ صاف ہو باق ہو ہو گئاہ اور ان کی موت اس سے پہلے نہ ہوگی کہ ان کا گناہ معاف ہوکر وہ صاف کہا جاسکتا۔ صدور گناہ کے وقت اس پر تمام وہی اُحکام نافذ ہوں گے جو دُوسرے مسلمانوں پر ہوتے، حدِشری یا تعزیری سزائیں جو عام مسلمانوں کے لئے ہیں وہ ان پر جاری کی جائیں گی، اور صدور گناہ کے وقت اس عمل کونس بھی کہا جائے گا، جیسا کہ آیت: "وَإِنْ جَآ ءَکُمُ فَاسِقٌ بُسِنَہَاءِ" ہے معلوم ہوتا ہے، عگر چونکہ ان کی توبہ یا معانی بص قرآن معلوم ہوچکی ہے اس لئے ان کو کس وقت بھی ساقط العدالت فاس نہ کہا جائے گا، کذا حققہ الالوسیؓ فی دُوح المعانی تحت آیۃ: وَإِنْ جَآءَکُمُ فَاسِقٌ۔

قاضى ابویعلیٰ رحمه الله نے آیت رضوان کے تحت فرمایا:-

والرضّى من الله صفت قديمة فلا يرضّى الا من عبد يعلم أنه يوفّيه على موجباتِ الرضّى، ومن رضى الله عنه لم یسخط علیه أبدًا. (الصادم المسلول لابن تیمیة)
ترجمه: - اور الله کی خوشنودی، باری تعالی کی ایک صفت قدیمه
ہو، للندا الله تعالی صرف اس بندے سے راضی ہوتا ہے جس
کے بارے میں معلوم ہو کہ رضامندی کے موجبات کا جامع ہے،
اور جس سے الله راضی ہوجائے اس پر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔

صحابہ کرام گے غیر معصوم ہونے اور سب کے عدول میں جو ایک ظاہری تعارض ہے اس کا جواب جمہور علماء وفقہاء کے نزدیک یہی ہے اور وہ بالکل واضح اور صاف ہے۔

اور بعض علاء نے جو عدم عصمت اور عموم عدالت کے تضاد سے نیخ کے لئے ''عدالت' کے مفہوم میں بیر ترمیم فرمائی کہ یہاں ''عدالت' سے مراد تمام اوصاف واعمال کی عدالت نہیں بلکہ صرف روایت میں کذب نہ ہونے کی عدالت مراد ہے، بیہ لغت وشرع پر ایک زیادتی ہے، جس کی کوئی ضرورت اور کوئی وجہ نہیں، اور ان حضرات کے پیشِ نظر بھی اس ترمیم کا بیمطلب ہرگز نہیں کہ وہ اس کی رُوسے کسی صحافی کو اپنے عمل وکردار کی حیثیت سے ساقط العدالة یا فاسق قرار دینا چاہتے ہیں، ان کے کلمات دُوسے مواقع میں خوداس کی نفی کرتے ہیں۔

اس طرح کا ایک مضمون حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کی طرف ان کے فقاویٰ کے حوالے سے منسوب کیا گیا ہے، یہ ضمون کی وجہ سے ایبا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ جیسے جامع علوم بزرگ کی طرف اس کی نبست کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی، اور'' فقاو کی عزیزی'' کے نام سے جو مجموعہ شائع ہورہا ہے اس کے متعلق بیسب کو معلوم ہے کہ حضرت شاہ صاحبؓ نے نہ خود ان کو جمع فرمایا ہے، نہ ان کی زندگی میں وہ شائع ہوا ہے، وفات کے معلوم نہیں کتنے عرصہ بعد مختلف لوگوں کے پاس جو ان کے خطوط و فقاو کی دُنیا میں تھیلے ہوئے تھے ان کو جمع کرکے یہ مجموعہ شائع

ہوا ہے، اس میں بہت سے احتالات ہوسکتے ہیں کہ کسی نے کوئی تدسیس اس میں کی ہو اور غلط بات ان کی طرف منسوب کرنے کے لئے فقاوئی کے مجموعے میں شامل کردیا ہو، اور اگر بالفرض یہ واقعی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ہی کا قول ہے تو وہ بھی بمقابلہ جمہورعلاء وفقہاء کے متروک ہے۔ (واللہ اعلم)

علم عقائد و کلام کی تقریباً سبھی کتابوں میں، ای طرح اُصولِ حدیث کی سب کتابوں میں اس پر اِجماع نقل کیا گیا ہے، جس میں سے چند کے حوالے اس جگہ نقل کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

۲:- حدیث اور اُصولِ حدیث کے امام ابنِ صلاح رحمہ اللہ ' علوم الحدیث'
 میں تحریر فرماتے ہیں:-

للصحابة بأسرهم خصيصة وهى أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ عنه لكونهم على الاطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة واجماع من يعتد به في الاجماع من الأمة، قال تعالى: كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ. قيل: اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم سرد بعض النصوص القرانية والأحاديث كما ذكونا سابقًا).

(علوم الحديث ص:٢٦٨)

ترجمہ: - تمام صحابہ کرام کی ایک خصوصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کی عدالت ( ثقہ وم قی ) ہونے کا سوال بھی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ ایک طے شدہ مسلہ ہے، قرآن وسنت کی نصوصِ قطعیہ اور إجماعِ اُمت جن لوگوں کا معتبر ہے، ان کے اِجماع سے ثابت ہے۔ حق تعالی نے فرمایا کہ: تم بہترین اُمت

ہو جولوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ بعض علاء نے فرمایا کہ: مفسرین حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ بیر آیت اصحابِ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شان میں آئی ہے۔

سو:- حافظ ابن عبدالبر رحمه الله نے مقدمہ 'استعاب' میں فر مایا:-فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عزّ وجلّ عليهم وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعدل ممن ارتضاه الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته ولا تزكية أفضل من ذٰلك و لا تعديل أكمل منها، قال تعالى: مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ. الأية. (الاستعاب تحت الاصابة ج: اص: ٢) ترجمہ: - بیدحشرات ِ صحابہؓ ہر زمانے کے افراد سے افضل ہیں، اور وہ بہترین اُمت ہیں جسے اللہ نے لوگوں ( کی مدایت) کے لئے پیدا فرمایا، ان سب کی عدالت اس طرح ثابت ہے کہ اللہ نے تجمی ان کی تعریف و توصیف فر مائی اور رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے بھی، اور ان لوگوں ہے بڑھ کر کون عادل ہوسکتا ہے جنھیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور نصرت کے لئے چن لیا ہو، کسی شخص کے حق میں عدالت و ثقابت کی، کوئی اس شہادت سے بڑھ کرنہیں ہونگتی۔

امام احمد رحمه الله كا اپنا ايك رساله اصطنحوى كى روايت سے منقول ہے، اس ميں فرمايا: -

لا يحوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساويهم ولا أن يعطن على أحد منهم بعيب ولا نقص فمن فعل ذلك وجب

تأديبه. وقال الميمونى: سمعت أحمد يقول: ما لهم ولمعاوية نسأل الله العافية. وقال لى: يا أبا الحسن! اذا رأيت أحدًا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام.

(ذكره ابن تيمية في الصارم المسلول)

ترجمہ: - کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ ان کی کوئی کر ائی ذکر
کرے، اور ان پر کسی عیب یا نقص کا الزام لگائے، جوشخص ایسا
کرے اس کی تأدیب واجب ہے۔ اور میمونی رحمہ اللہ فرماتے
ہیں کہ میں نے امام احمد رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: لوگوں
کوکیا ہوگیا ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کر ائی کرتے
ہیں، ہم اللہ سے عافیت کے طلب گار ہیں، اور پھر مجھ سے فرمایا
کہ: جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کا ذکر کر ائی کے ساتھ کر
رہا ہے اس کے اسلام کو مشکوک تنجھو۔

۵: - امام نووی رحمه الله في اپن كتاب "تقريب" مين فرمايا: الصحابة كلّهم عدول من لابس الفتن وغيرهم باجماع من يعتد به.

ترجمہ: - صحابہ "سب کے سب عدل ہیں، جو اختلافات کے فتنے میں مبتلا ہوئے وہ بھی اور دُوسرے بھی۔

۲:- علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اسی "تعقریب" کی شرح "تعدریب الراوی" میں پہلے اس کے ثبوت میں وہ آیات قرآنی اور روایات صدیث لکھی ہیں جن کا ایک حصہ اُور کھا جاچکا ہے، پھر فرمایا:-

ان سب حضرات کا تعدیل و تنقید ہے بالاتر ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ

حفرات حاملانِ شریعت ہیں، اگر ان کی عدالت مشکوک ہوجائے تو شریعت محمدیہ صرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک ہی تک محدود ہوکر رہ جائے گ، قیامت تک آنے والی نسلوں اور دُور دراز کے ملکوں اور خطوں میں عام نہیں ہوسکتی۔ اس کے بعد جن بعض لوگوں نے اس مسکلے میں کچھ اختلافی پہلولکھا ہے، ان پر رَدِّ کرکے آخر میں فرمایا:۔

والقول بالتعميم هو الذى صوح به الجمهور وهو المعتبر. (تدريب الراوى ص:٥٠٠) ترجمه: - عدالت كا تمام صحابه كرامٌ مين عام بونا بى جمهور كا قول

ہے، اور وہی معتبر ہے۔

2:- علامه كمال ابن جامع كتاب معام رحمه الله في عقائد اسلاميه يرا في جامع كتاب "مسايرة" مين لكها يه:-

واعتقاد أهل السنة والجماعة تزكية جميع الصحابة وجوبًا باثبات العدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيهم والشناء عليهم كما اثنى الله سبحانه وتعالى عليهم.

(ثم سرد الأيات والروايات اللتي مرّت).

(مسامره ص:۱۳۲ طبع ديوبند)

ترجمہ: -عقیدہ اہلِ سنت والجماعت کا تمام صحابہ کرام کا تزکیہ یعنی گناموں سے پاکی بیان کرنا ہے، اس طرح کہ ان سب کے عدول ہونے کو ثابت کیا جائے اور ان پر کسی قتم کا طعن کرنے سے پر ہیز کیا جائے اور ان کی مدح وثنا کی جائے جیسا کہ اللہ تعالی نے ان کی مدح فرمائی ہے۔ (پھر ابنِ ہمام رحمہ اللہ نے وہ آیات وروایات نقل کی ہیں جو اُوپر گزر چکی ہیں)۔

9: - علامه سفارینی رحمه الله نے اپنی کتاب "المددة المه ضیة" اوراس کی شرح جوسلف صالحین کے عقا کد پرتصنیف فرمائی ہے، اور "لوامع الأنواد البهية شرح الددة المضية" کے نام سے شاکع ہوئی، اس میں فرماتے ہیں: -

والذى أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل أحد تزكية جسميع الصحابة باثبات العدالة لهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم فقد أثنى الله سبحانه عليهم في عدة ايات من كتابه العزيز على انه لو لم يرد عن الله ولا عن رسوله فيهم شيء لأوجبت الحال اللتي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الدين وبله السبحال الأباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الايمان واليقين القطع بتعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم وانهم أفضل جميع الأمة بعد نبيهم، هذا مذهب كافة الأمة ومن عليه المعوّل من الأئمة.

ترجمه: - ابلِ سنت والجماعت كااس ير إجماع ب كه برهخص ير واجب ہے کہ وہ تمام صحابہ کو یاک صاف سمجے، ان کے لئے عدالت ثابت کرے، ان براعتراضات کرنے سے بیج، اور ان کی مدح وتوصیف کرے، اس لئے کہ اللہ سجانہ وتعالیٰ نے اپنی كتاب عزيزكى متعدّد آيت مين ان كى مدح و ثناكى ب، اس کے علاوہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابیّ کی فضیلت میں کوئی بات منقول نہ ہوتی تب بھی ان کی عدالت پر یقین اور یا کیزگی کا اعتقاد رکھنا، اور اس بات بر ایمان رکھنا ضروری ہوتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری اُمت کے افضل ترین افراد ہیں، اس لئے ان کے تمام حالات اس کے مقتضی تھے، انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، دین کی نصرت میں این جان و مال کو قربان کیا، اینے باپ بیٹوں کی قربانی بیش کی، اور دین کے معاملے میں باہمی خیرخواہی اور ایمان و یقین کا اعلیٰ م شه حاصل کیا۔

ا:- ای کتاب میں امام ابوزرعه عراقی رحمہ اللہ جو امام مسلم رحمہ اللہ کے بڑے اسا تذہ میں سے بیں، ان کا بیقول نقل کیا ہے:-

اذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق و ذلك ان القران حق والرسول حق وما جاء به حق، وما أدّى ذلك الينا كل الا الصحابة، فمن جرحهم انما أراد ابطال الكتاب والسنة فيكون الجرح به اليق والحكم عليه بالزندقة

والضلال أقوم وأحق.

رجم: - جبتم كى فخص كوديكهوكه وه صحابه كرامٌ ميں سےكى كى ترجمة - جبتم كى فخص كوديكهوكه وه زنديق ہے، اس لئے كه قرآن حق ہے، رسول حق ہيں، جو تعليمات آپ لے كرآئے وه حق ہيں، اور بيسب چيزيں ہم تك پہنچانے والے صحابہؓ كے سوا كوئى نہيں، تو جو فخص ان كو مجروح كرتا ہے، وه كتاب وسنت كو باطل كرنا چاہتا ہے، لہذا خود اس كو مجروح كرنا زياده مناسب باطل كرنا چاہتا ہے، لہذا خود اس كو مجروح كرنا زياده قرينِ حق و اضاف ہے، اور اس پر مگراہى اور زندقد كا حكم لگانا زياده قرينِ حق و اضاف ہے۔

۱۱:- اس کتاب میں حافظِ حدیث ابنِ حزم اندلسی رحمہ اللہ ہے اس مسئلے میں پیقول نقل کیا ہے:-

قال ابن حزم: الصحابة كلّهم من أهل الجنة قطعًا، قال تعالى: لَا يَسُتُوِى مِنُكُمُ مَنُ أَنْفُقَ مِنُ قَبُلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أَوْلَا مِنَ أَبُعُدُ وَقَاتَلُوا أَوْلَ مِنَ أَنْفَقُوا مِنُ أَبُعُدُ وَقَاتَلُوا أَوْلَ مِنَ اللّهُ الْحُسُنى. وقال تعالى: إِنَّ اللّهُ يُعَدُ وَقَاتَلُوا لَوَكُلَّ وَعَدَ اللهُ الْحُسُنى أَوْلَ مِنَ عَنْهَا مُبُعَدُونَ. (ص:٣٨٩) لَهُمُ مِنَّا الْحُسُنى أُولَلِ مِنَ عَنْهَا مُبُعَدُونَ. (ص:٣٨٩) لَهُمُ مِنَّا الْحُسُنى أُولَلِ مِن عَنْهَا مُبُعَدُونَ. (ص:٣٨٩) ترجمه: علامه ابن حرثم فرمات بين كه: تمام صحابة قطعى طور پر الله جنت على سے بين، (دليل بيہ ہے كه) بارى تعالى فرمات بين: تم على سے جن لوگوں نے فق (مكم) سے پہلے الله كى راه بين: تم على مال خرج كيا اور جهادكيا وہ (بعد كے لوگوں كے) برابرنبين ميں مال خرج كيا اور جهادكيا وہ (بعد كے لوگوں كے) برابرنبين هوسكة، وہ لوگ درج كے اعتبار سے ان لوگوں كے مقابلے موسكة ، وہ لوگ درج كے اعتبار سے ان لوگوں كے مقابلے ميں عظيم تر بيں جضول نے (فتح مله كے) بعد إنفاق اور قال ميں عظيم تر بيں جضول نے (فتح مله كے) بعد إنفاق اور قال

کیا، اور اللہ نے اچھائی (جنت) کا وعدہ مبھی سے کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: بلاشبہ وہ لوگ جن کے لئے ہمارا اچھائی (جنت) کا وعدہ پہلے سے آچکا ہے وہ دوزخ سے دُور رکھے جائیں گے۔

> ۱۲: - عقا كدكى مشهور درس كتاب ' عقا كرنسفيه' مي به: -و يكف عن ذكر الصحابة الا بخير.

لینی اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کا ذکر بجز خیر اور بھلائی کے نہ کرے۔

۱۳۳: ای طرح عقائدِ اسلامیه کی معروف کتاب''شرحِ مواقف'' میں سیّد شریف جرجانی رحمہ اللہ نے مقصد سابع میں لکھا ہے:-

> المقصد السابع انه يجب تعظيم الصحابة كلّهم والكف عن القدح فيهم لأن الله عظيم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه (ثم ذكر الأيات المنزلة في الباب، ثم قال:) والرسول صلى الله عليه وسلم قد أحبهم وأثنى عليهم في الأحاديث الكثيرة.

ترجمہ:- تمام صحابہ کی تعظیم اور ان پر اعتراض سے بچنا واجب ہے، اس کئے کہ اللہ تعالی عظیم ہے اور اس نے ان حضرات پر اپنی کتاب کے بہت سے مقامات میں مدح و ثنا فرمائی ہے، (اس طرح کی آیات نقل کرکے لکھتے ہیں:) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات سے مجت فرماتے تھے اور آپ نے بہت سی احادیث میں ان پر ثنا فرمائی ہے۔ اس احادیث میں ان پر ثنا فرمائی ہے۔ ان ہی شارح مواقف نے ایک مقام پر بعض اہل سنت کی طرف نسبت

كركے بيقول ذكر كيا ہے كہان كے نزديك حضرت على سے جنگ كرنے والوں كى خطا تفسیق کی حد تک پہنچی ہے،لیکن شارح مواقف کے اس قول کی کوئی بنیاد ہمیں معلوم نہیں ہوسکی، اہل سنت کے کس ایک عالم بے کلام میں بھی ہمیں یہ بات نظر نہیں آئی کہ انہوں نے اس بناء پر حفرت عائشہ یا حضرت معاویہ رضی الله عنهما کو فاسق قرار دیا ہو، چنانچه حضرت مجدد الف دانی رحمة الله علیه نے در مكتوبات " میں شارح مواقف كے اس قول كى سخت ترديد كى ب، حضرت مجدد الف ثانى رحمة الله علية تحرير فرمات بين: -وآنچه شارح مواقف گفته که بسیارے از اصحاب ما برآس اند که آل منازعت از روے اجتهاد نبوده مراد از اصحاب كدام گروه را داشته باشد، الل سنت برخلاف آل حاكم اند جنائكه گذشت وكتب القوم مشحونة بالخطاء الاجتهادي كما صرّح به الامام الغزالي والقاضي أبوبكر وغيرهما \_ يِس تُفسيق و تصليل درحق محاربان حضرت امير جائز نباشد ـ قال القاضي في الشفاء: قال مالك: من شتم أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهم فان قال: كانوا على ضلال أو كفرِ، قتل، وان شتم بغير هذا من مشاعة الناس نُكِلُّ نكاًلا شديلًا، فـلا يكون محاربوا عليّ كفرةً كما زعمت الخلاة من الرفضة ولا فسقةً كما زعم البعض ونسبة شارح المواقف الى كثير من أصحابه .... وآنچه درعبارات بعضى از

فقهاء لفظ جور دَرحق معاوية واقع شده است وگفته: كان معاوية

امهامًا جانوًا، مراد از جور عدم حقيقت خلافت او در زيان خلافت

حضرت امیر خوامد بود نه جورے که ماکش فتق و صلالت است

تابه اقوال ابل سنت موافق باشد، مع ذالک ارباب استقامت از اتیان الفاظ موہمه خلاف مقصود اجتناب می نمایند و زیادہ برخطا تجویزنمی کنند۔

( مكتوبات امام ربانى وفتر اقال حصة جهارم كتوب نمبرا۲۵ ص: ۲۷ تا۲۹ جلد دوم، مطبوعة نور كمينى لا بور )

ترجمہ: - اور یہ جوشارح مواقف نے کہا ہے کہ ہمارے بہت سے اصحاب اس مسلک یر بین کہ حضرت علیؓ کے ساتھ جنگ اجتہاد یر منی نہیں تھی، اس میں نہ جانے ''اصحاب' سے کون سا گروہ مرادلیا ہے، اہلِ سنت کا عقیدہ تو اس کے خلاف ہے، جیسا كه كررچكا، اور علمائ الل سنت كى كتابين خطاء اجتهادى كى تصریح سے بھری ہوئی ہیں، جیسے کہ امام غزائی اور قاضی ابوبكر بن عربی وغیرہ نے بہ صراحت لکھا ہے۔ لہذا حضرت علیٰ سے جن حضرات نے جنگ کی انہیں فاسق یا گراہ کہنا جائز نہیں ہے۔ قاضى عياض في "شفاء" مين امام مالك كابيقول نقل كياب كه: جو شخص صحابه كرام ميس سے كسى كو بھى خواہ وہ ابوبكر وعمر يا عثان ہوں یا معاویہ اور عمرو بن عاص رضی الله عنہم، بُرا کیے تو اگر یہ کے کہ:''وہ گمرای یا کفریر تھے'' تواتے قل کیا جائے گا،اوراگر اس کے علاوہ عام گالیوں میں سے کوئی گالی دے تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ لہذا امام مالک کے اس قول کی رُو سے بھی حضرت علیؓ کا مقابلہ کرنے والے نہ تو کا فریس جیسے کہ بعض غالی روافض کا خیال ہے، اور نہ فاس ہیں جیسے کہ بعض کا گمان ہے۔ اورشارح مواقف نے اس کی نبیت این بہت سے اصحاب کی

طرف کی ہے، اور یہ جو بعض فقہاء کی عبارتوں میں حضرت معاویہ کے حق میں "جوز" کا لفظ آگیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ: "حضرت معاویہ امام جائز تھے" تو اس سے مرادیہ ہے کہ حضرت علی کے عہد خلافت میں ان کی خلافت برحق نہ تھی، اس سے وہ ظلم و جور مراد نہیں ہے جس کا نتیج فسق اور گراہی ہے، یہ تشریح اس لئے ضروری ہے تا کہ اہلِ سنت کے اقوال کے ساتھ موافقت ہوجائے۔ اس کے ساتھ دین پر استقامت رکھنے والے ان حضرات کے حق میں ایسے الفاظ سے بھی پر ہیز کرتے ہیں ان حضرات کے حق میں ایسے الفاظ سے بھی پر ہیز کرتے ہیں جن سے خلاف مقصود کا وہم پیدا ہوتا ہو، اور ان حضرات کے لئے "خطاء" کے لفظ سے زیادہ کوئی لفظ کہنا جائز نہیں سمجھتے۔

#### \*\*\*

## مشاجرات ِ صحابۃ کے معاملے میں اُمت کا عقیدہ اور مل

لفظ ''مثاجرہ' شجر سے مشتق ہے، جس کے اصل معنے سے وار درخت کے ہیں جس کی شاخیں اطراف میں پھیلتی ہیں، باہمی اختلافات و نزاع کو اسی مناسبت سے مشاجرہ کہا جاتا ہے کہ درخت کی شاخیں بھی ایک دُوسرے سے شکراتی اور ایک دُوسرے کی طرف بڑھتی ہیں۔ حضراتِ صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کے درمیان جو اختلافات پیش آئے اور کھلی جنگوں تک نوبت پہنچ گئی، علائے اُمت نے ان کی باہمی حروب اور اختلافات کو جنگ و جدال سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ از رُوئے ادب بہمی حروب اور اختلافات کو جنگ و جدال سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ از رُوئے ادب اور مشاجرہ' کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کیونکہ درخت کی شاخوں کا ایک دُوسرے میں گھنا اور کمرانا مجموی حیثیت سے کوئی عیب نہیں، بلکہ درخت کی زینت اور کمال ہے۔

## ایک سوال اور جواب

اسلام میں صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کا درجہ اور مقام جو اُو پر قرآن و
سنت کی نصوص اور اِجماعِ اُمت اور اکا برعلاء کی تصریحات سے ثابت ہو چکا ہے، اس
کے بعد ایک قدرتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرامؓ سب کے سب واجب
التعظیم اور عدل و ثقہ و متق و پر ہیزگار ہیں تو اگر ان کے آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف
پیش آ جائے تو ہمارے لئے طریقِ کارکیا ہونا چاہئے؟ بیتو ظاہر ہے کہ دومتضاد اقوال
میں دونوں کو صححے محمدکر دونوں ہی کو معمول نہیں بنایا جاسکتا ، عمل کرنے کے لئے کسی ایک

کو اختیار کرنا دُوسرے کو چھوڑنا لازم ہے تو اس ترک و اختیار کا معیار کیا ہونا چاہئے؟ نیز اس میں دونوں طرف کے ہزرگوں کا ادب واحتر ام اور تعظیم کیسے قائم رہے گی جبکہ ایک کے قول کو مرجوح قرار دے کر چھوڑا جائے گا؟

خصوصاً بیسوال ان معاملات میں زیادہ تھین ہوجاتا ہے جن میں ان حضرات کا اختلاف باہمی جنگ وخون ریزی تک پہنچ گیا، ان میں ظاہر ہے کہ کوئی ایک فرین حق پر ہے، دُوسرا خطاء پر، اس خطاء وصواب کے معاملے کو طے کرناعمل و عقیدہ کے لئے ضروری ہے، مگر اس صورت میں دونوں فریق کی بکساں تعظیم واحترام کیسے قائم رکھا جاسکتا ہے؟ جس کو خطاء پر قرار دیا جائے اس کی تنقیص ایک لازم امر ہے۔ جواب میہ ہے کہ رید کہنا غلط ہے کہ دومختلف اقوال میں سے ایک کوحق یا راج اور ؤوسرے کو خطاء یا مرجوح قرار دینے میں کسی ایک فریق کی تنقیص لازم ہے۔اسلان اُمت نے ان دونوں کاموں کواس طرح جمع کیا ہے کیمل اورعقیدہ کے لئے کسی ایک فریق کے قول کوشریعت کے مُسلَّمہ اُصولِ اجتہاد کے مطابق اختیار اور دُوسرے کوترک کیا،لیکن جس کے قول کو ترک کیا ہے اس کی ذات اور شخصیت کے متعلق کوئی ایک جملہ بھی ایبانہیں کہا جس سے ان کی تنقیص ہوتی ہو،خصوصاً مشاجراتِ صحابہ میں تو جس طرح اُمت کا اس پر اجماع ہے کہ دونوں فریق کی تعظیم واجب اور دونوں فریق میں سے کسی کو بُرا کہنا ناجائز ہے، ای طرح اس بربھی اجماع ہے کہ جنگ جمل میں حضرت علی کرم اللہ وجہد حق پر تھے، ان کا مقابلہ کرنے والے خطاء پر تھے، اس طرح جنگ ِ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پر تھے اور ان کے مقابل حضرت معاویہ رضی الله عنه اور ان کے اصحاب خطاء پر ، البیتہ ان کی خطا وَں کو اجتہادی خطاء قرار دیا جو شرعاً گناہ نہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمّاب ہو، بلکہ اُصولِ اجتہاد کے مطابق این کوشش صرف کرنے کے بعد بھی اگران سے خطاء ہوگی تو ایسے خطاء کرنے والے بھی ثواب سے محروم نہیں ہوتے ، ایک اَجران کو بھی ملتا ہے۔

باجماع آمت ان حضرات صحابہ کے اس اختلاف کو بھی اس طرح کا اجتہادی اختلاف قرار دیا گیا ہے جس سے کسی فریق کے حضرات کی شخصیتیں مجروح نہیں ہوتیں۔
اس طرح ایک طرف خطاء وصواب کو بھی واضح کر دیا گیا وُ وسری طرف صحابہ کرامؓ کے مقام اور درجے کا پورا احترام بھی ملحوظ رکھا گیا، اور مشاجرات صحابہ میں کف لسان اور سکوت کو اسلم قرار دے کر اس کی تاکید کی گئی کہ بلاوجہ ان روایات و حکایات میں خوض کرنا جائز نہیں جو باہمی جنگ کے دوران ایک وُ وسرے کے متعلق نقل کی گئی ہیں ملاحظہ ہوں مشاجرات صحابہ کے بارے میں سلف صالحین کے اقوال ذیل:۔

۱۴۷:-تفییرِ قرطبی سورهٔ حجرات میں آیت: "وَإِنُ طَلَّ آئِفتُ مِنَ الْمُمُوّمِنِينَ الْمُمُوّمِنِينَ الْمُمُوّمِنِينَ الْفَسَدِينَ عَلَيْنَ كَ اقوال كساته بهترين تحقيق فرمائى ہے جوانہیں كی طویل عبارت میں کھی جاتی ہے:-

العاشرة: لا يجوز أن ينسب الى أحد من الصحابة خطاء مقطوع به اذ كانوا كلّهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عزّ وجلّ، وهم كلّهم لنا أئمة وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، ولا نذكرهم الا بأحسن الذكر، لحرمة الصحبة ولنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن سبّهم، وان الله غفر لهم وأخبر بالرضاء عنهم، هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبى صلى الله عليه وسلم ان طلحة شهيد يمشى على وجه الأرض، عليه وسلم ان طلحة شهيد يمشى على وجه الأرض، فلو كان ما خرج اليه من الحرب عصيانًا لم يكن القتل فيه شهيدًا، وكذلك لو كان ما خرج اليه خطاء فى التأويل وتقصيرًا فى الواجب عليه، لأن الشهادة لا تكون الا بقتل فى طاعة، فوجب حمل أمرهم على ما

بيّناه. وميما يبدل علني ذلك ما قد صح وانتشر من أخبار عللي بأن قاتل الزبير في النار، وقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. واذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا اثمين بالقتال، لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة: شهيد. ولم يخبر أن قاتل الزبير في النار. وكذالك من قعد غير مخطئ في التأويل، بل صواب أراهم الله الاجتهاد، وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم وابطال فضائلهم وجهادهم، وعظيم غنائهم في الدين رضي الله عنهم. وقد سئل بعضهم عن الدماء التي اريقت فيما بينهم فقال: تلكُّ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمُ مَّا كَسَيْتُمُ وَلا تُسْئِلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وسئل بعضهم عنها أيضًا فقال: تلك دماء قد طهر الله منها يدى، فلا أخضب بها لساني. يعني في التحرز من الوقوع في خطاء والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيبًا فيه. قال ابن فورك: ومن أصحابنا من قال أن سبيل ما جرت بين الصحابة من المنازعات كسبيل ما جرى بين أخوة يوسف مع يوسف، ثم انهم لم يخرجو ا بذلك عن حدّ الولاية والنبوة فكذالك الأمر فيما جرى بين الصحابة. وقال المحاسبي: فأما الدماء فقد أشكل علينا القول

فيها باختلافهم. وقد سئل الحسن البصرى عن قتالهم فيها باختلافهم. وقد سئل الحسن البصرى عن قتالهم و فقال: قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبى: فنحن نقول كما قال الحسن. ونعلم ان القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منّا، ونتبع ما اجتمعوا عليه، ونقف عند ما اختلفوا فيه، ولا نبتدع رأيا منا، ونعلم أنّهم اجتهدوا وأرادوا الله عزّ وجلّ اذ كانوا غير متهمين في الدين، ونسأل الله التوفيق.

(تفسير قرطبي ج:١٦ ص:٣٢٢)

ترجمہ: - بیہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے، اس لئے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے اپنے طرزِ عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی، بیسب حضرات ہمارے پیشوا ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے کف لسان کریں، اور ہمیشہ ان کا ذکر بہترین طریقے پر کریں، کیونکہ صحابیت بڑی جمعتہ ان کا ذکر بہترین طریقے پر کریں، کیونکہ صحابیت بڑی حمت کی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کرا کہنے سے منع فرمایا ہے، اور بی جبی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کرا کہنے رکھا ہے اور ان سے راضی ہے، اس کے علاوہ متعدد سندوں سے بیصدیث ثابت ہے کہ اتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ میں فرمایا: -

ان طلحة شهيد يمشى على وجه الأرض. ليخى طلحة رُوئ زين پر چلنے والے شهيد ہيں۔ اب اگر حضرت علی کے خلاف حضرت طلحہ کا جنگ کے لئے لکلنا کھلا گناہ اور عصیان تھا تو اس جنگ میں مقتول ہوکر وہ ہرگز شہادت کا رُتبہ حاصل نہ کرتے، ای طرح اگر حضرت طلحہ کا بیہ عمل تاویل کی ضلطی اورادائے واجب میں کوتا ہی قرار دیا جاسکتا تو بھی آپ کوشہادت کا مقام حاصل نہ ہوتا کیونکہ شہادت تو صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص اطاعت ربانی میں قتل ہوا ہو، لہذا ان حضرات کے معاملے کو اس عقیدے پرمحمول کرنا مضروری ہے جس کا اُویر ذکر کیا گیا۔

ای بات کی دُوسری دلیل وہ صحیح اور معروف ومشہور احادیث ہیں جو خود حضرت علی ہے مروی ہیں اور جن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ''زبیر کا قاتل جہنم میں ہے۔'' نیز حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ''صفیہ ؓ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی خبر دے دو'' جب بیہ بات ہے تو ثابت ہوگیا کہ حضرت طلحہؓ کی خبر دے دو'' جب بیہ بات ہے تو ثابت ہوگیا کہ حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیر ؓ اس الڑائی کی وجہ سے عاصی اور گنبگار نہیں ہوئے، اگر ایبا نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہؓ کو''شہید'' نہ فرماتے، اور حضرت زبیر ؓ کے قاتل کے بارے میں جہنم کی پیشن فرماتے، اور حضرت نبیر ؓ کی شارعشرۃ میں ہے، جن کے جنتی ہونے کی شہاوت تقریباً متواتر ہے۔

ای طرح جوحضراتِ صحابہؓ ان جنگوں میں کنارہ کش رہے، انہیں بھی تاویل میں خطا کارنہیں کہا جاسکتا، بلکہ ان کا طرزِعمل بھی اس لحاظ ہے دُرست تھا کہ اللہ نے ان کواجتہاد میں اس رائے پر قائم رکھا۔ جب یہ بات ہے تو اس وجہ سے ان حضرات پرلعن طعن کرنا، ان سے براءۃ کا اظہار کرنا اور انہیں فاس قرار دینا، ان کے فضائل ومجاہدات اور ان کے عظیم دینی مقامات کو کالعدم کردینا کسی طرح ورست نہیں ہے۔ بعض علماء سے بوچھا گیا کہ اس خون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو صحابہ کرام مے باہمی مشاجرات میں بہایا گیا؟ تو انہوں نے جواب میں یہ آیت بڑھ دی کہ:۔

تِلُكَ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمُ مَّا كَسَبُتُمُ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعُمَلُونَ.

ترجمہ: - یہ ایک اُمت تھی جو گزرگی، اس کے اعمال اس کے لئے ہیں، اور تم اس اس کے لئے ہیں، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔

کسی اور بزرگ ہے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا:-

یہ ایسے خون ہیں کہ اللہ نے میرے ہاتھوں کو اس میں (رنگئے سے) بچایا، اب میں اپنی زبان کو ان سے آلودہ نہیں کروں گا۔
مطلب یہی تھا کہ میں کسی ایک فریق کو کسی معاملے میں یقینی طور
پر خطا کار تھہرانے کی غلطی میں مبتلانہیں ہونا چاہتا۔

علامه ابن فورك فرماتے ہیں:-

ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ صحابہ کرامؓ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت بوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان پیش آنے والے واقعات کی، وہ حضرات آپس کے ان اختلافات کے باوجود ولایت اور

نبوت کی حدود سے خارج نہیں ہوئے، بالکل یہی معاملہ صحابہ اُ کے درمیان پیش آنے والے واقعات کا بھی ہے۔

اور حضرت محاسبیؓ فرماتے ہیں:-

جہاں تک اس خوزیزی کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں ہمارا کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس میں خود صحابہ کے درمیان اختلاف تھا۔ اور حضرت حسن بصریؒ سے صحابہؓ کے باہمی قال کے بارے میں یوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ:-

یہ الی لڑائی تھی جس میں صحابہ موجود تھے اور ہم غائب، وہ
پورے حالات کو جانتے تھے، ہم نہیں جانتے، جس معاملے پر
تمام صحابہ گا اتفاق ہے، ہم اس میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور
جس معاملے میں ان کے درمیان اختلاف ہے، اس میں سکوت
اختیار کرتے ہیں۔

حضرت محاسی فرماتے ہیں کہ: ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جوحس بھری نے فرمائی، ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جن چیزوں میں وظل دیا، ان سے وہ ہم سے کہیں بہتر طریقے پر واقف تھ، للبذا ہمارا کام بہی ہے کہ جس پر وہ سب حضرات متفق ہوں اس کی پیروی کریں، اور جس میں ان کا اختلاف ہو، اس میں خاموثی اختیار کریں، اور اپنی طرف سے کوئی نئی رائے پیدا نہ کریں، ہمیں یقین ہے کہ ان سب نے اجتہاد سے کام لیا تھا، اور اللہ کی خوشنودی چاہی تھی، اس لئے کہ دین کے معاملے میں وہ سب حضرات شک وشبہ سے بالاتر ہیں۔

اس طویل عبارت میں علامه قرطبی رحمة الله علیه نے اہل سنت کے عقیدے

کی بہترین ترجمانی فرمائی ہے، عبارت کے شروع میں انہوں نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی الله عنها کی شهادت سے متعلق جو حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان سے اس مسئلے پر بطورِ خاص روشنی برتی ہے، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں حضرات آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے جال نثار صحاب میں سے میں، اور ان دس خوش نصیب حضرات میں آپ کا نام بھی ہے جن کے بارے میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے نام لے کر ان کے جنتی ہونے کی خوشخری دی ہے، اور جنھیں''عشرہُ مبشرہ'' کہا جاتا ہے، ان دونوں حفزات نے حفزت عثان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنے کے کئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیا اور اس دوران شہید ہوئے ، آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ احادیث میں ان دونوں حضرات کو شہید قرار دیا۔ وُوسری طرف حفرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حفرت علی رضی اللہ عنہ کے سرگرم ساتھیوں میں سے تھے اور انہوں نے بوری قوت کے ساتھ حضرت علی کے مخالفین کا مقابلہ کیا، آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کے لئے بھی شہادت کی پیش گوئی فرمائی،غور کیا جائے تو یہی ارشادات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ان جنگوں میں کوئی فریق بھی کھلے باطل پر نہ تھا، بلکہ ہرایک فریق اللہ کی رضا کے لئے اینے اینے اجتہاد کے مطابق کام کررہا تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر یہ اختلاف کھلے حق و باطل کا اختلاف موتا تو ہرایک فریق کے رہنماؤں کے لئے بیک وقت شہادت کی پیش گوئی نہ فرمائی جاتی، ان ارشادات نے بیہ واضح کردیا کہ حضرت طلحہ و زبیر رضی الله عنها بھی الله کی خوشنودی کے لئے لڑ رہے تھے اس لئے وہ بھی شہید ہیں، اور حضرت عمار رضی اللہ عنه کا مقصد بھی رضائے اللی کے حصول کے سوا کچھ نہ تھا، اس لئے وہ بھی لائق مدح وستائش ہیں، دونوں کا اختلاف کسی وُنیوی غرض سے نہیں بلکہ اجتہاد و رائے کی بناء پر تھا اور ان میں سے کسی بھی فريق كومجروح ومطعون نہيں كيا جاسكتا۔

a:-شرح مواقف مقصدِ سابع میں ہے:-

وأمّا الفتن والحروب الواقعة بين الصحابة فالشامية انكروا وقوعها ولا شك انه مكابرة للتواتر في قتل عشمان وواقعة الجمل والصفين، والمعترفون بوقوعها منهم من سكت عن الكلام فيها بتخطية أو تصويب وهم طائفة من أهل السنّة فان أرادوا انه اشتغال بما لا يعنى فلا بأس به، وقال الشافعيّ وغيره من السلف: تلك دماء طهر الله عنها أيدينا فلنطهر عنها ألسنتنا .... الخ.

(شرح مواقف ج:۸ ص:۳۷ طبع مصر)

ترجمہ:-رہے وہ فتنے اور جنگیں جو صحابہؓ کے درمیان واقع ہوئے تو فرقہ شامیہ نے تو ان کے وقوع ہی کا انکار کردیا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ حضرت عثانؓ کی شہادت اور واقعہ جمل وصفین جس تو اتر کے ساتھ ثابت ہے، یہ اس کا بے دلیل انکار ہے، اور جن حضرات نے ان کے وقوع کا انکار نہیں کیا ہے ان میں سے بعض نے تو ان واقعات میں مکمل سکوت اختیار کیا اور نہ کسی خاص فریق کی طرف غلطی منسوب کی، نہ تن وصواب، یہ حضرات اہلِ سنت ہی کی ایک جماعت ہیں، اگر ان کی مراد یہ ہے کہ یہ ایک فضول کام ہے تو ٹھیک ہے، اس لئے کہ امام شافع وغیرہ علمائے سلف نے فرمایا ہے کہ: یہ ایسے خون ہیں جن سے اللہ نے مارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، اس لئے چاہئے کہ ہم اپنی جمارے کہ کو کیسے نہانوں کو بھی ان سے یاک رکھیں۔

٢١: - شيخ ابن الهمام رحمه الله في "مشرح مسامرة" ميس فرمايا: واعتقاد أهيل السينة تيزكية جيميع الصحابة رضي الله

عنهم وجوبًا باثبات الله انه لكل منهم والكفّ عن الطّعن فيهم والثّناء عليهم كما أثني الله سبحانه وتعالىٰ، (وذكر ايات عديدة ثم قال:) وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، (ثم سرد أحاديث الباب، ثم قال:) وما جرى بيس معاوية وعلى من الحروب كان مبنيًا على (شرح مسامره ص:۱۳۲ طبع د يوبند) الاجتهاد. ترجمه: - اہل سنت کا اعتقادیہ ہے کہ وہ تمام صحابیّہ کو لازمی طوریر یاک صاف مانتے ہیں اس لئے کہ اللہ نے ان میں سے ہرایک کا تزکیہ فرمایا ہے، نیز ان کے بارے میں اعتراضات کرنے سے برہیز کرتے ہیں اور ان سب کی مدح و ثناء کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ثناء فرمائی۔ (اس بعد چند آیتیں ذکر كرك فرمات بين: ) اور رسول كريم صلى الله عليه وسلم في بهي ان کی تعریف فرمائی۔ (پھر کچھ احادیث نقل کرکے لکھتے ہیں) اور حضرت معاویہؓ اور حضرت علیؓ کے درمیان جوجنگیں ہوئیں وہ اجتهاد برمبنی تھیں۔

21:- یخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نے "شرح عقیده واسطیه" میں اس بحث پر تفصیلی کلام فرمایا ہے، ان کے چند جملے مید ہیں، اہل السنة والجماعة کے عقائد لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:-

ويبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبّونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقولٍ لا عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون ان هذه الأثار المروية في مساويهم منها ما هو

كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير وجهه والصحيح منه هم فيه معذرون إمّا مجتهدون مصيبون، وإمّا مجتهدون مصيبون، وإمّا مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الاثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من الفضائل والسوابق ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم ان صدر حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم.

ترجمہ: - اہل سنت ان روافض کے طریقے سے براءۃ کرتے ہیں جو صحابہؓ سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں بُرا کہتے ہیں، اسی طرح ان ناصبوں کے طریقے سے بھی براءۃ کرتے ہیں جواہل بیت کو ا بی باتوں ہے، نہ کہ عمل ہے، تکلیف پہنچاتے ہیں، اور صحابہ ؓ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں اہل سنت سکوت اختیار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صحابہؓ کی بُرائی میں جو ردایتیں منقول ہیں ان میں سے بعض تو بالکل جھوٹ ہیں، بعض ایی ہیں کہ ان میں کی بیثی کردی گئی ہے، اور ان کا صحیح مفہوم بدل دیا گیا ہے، اور اس قتم کی جو روایتیں بالکل صحیح ہوں، ان میں بھی صحابہ معذور ہیں، ان میں سے بعض حضرات اجتہاد سے کام لے کرحق وصواب تک پہنچ گئے، اور بعض نے اجتہاد ہے کام لیا، اور اس میں غلطی ہوگئ، اس کے ساتھ ہی اہل سنت کا ہیہ اعتقاد بھی نہیں ہے کہ صحابہؓ کا ہر فرد تمام چھوٹے بڑے گناہوں ہے معصوم ہے، بلکہ ان سے فی الجملہ گناہوں کا صدور ممکن ہے، لیکن ان کے فضائل وسوابق اتنے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ان سے

صادر بھی ہوتو ہے فضائل ان کی مغفرت کے موجب ہیں، یہاں تک کہ ان کی مغفرت کے اسنے مواقع ہیں کہ ان کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہو سکتے۔

11:- كتاب مذكور مين ابن تيميدرحمداللدايك مفصل كلام ك بعد لكصة بين:-اور جب سلف صالحين ابل النة والجماعة كا أصول بيرير كيا جو اُورِ بیان کیا گیا ہے تو اب یہ سمجھئے کہ ان حضرات کے قول کا حاصل یہ ہے کہ بعض صحابہ کرامؓ کی طرف جو بھی گناہ یا بُرائیاں منسوب کی گئی ہیں ان میں بیشتر حصہ تو حجموث اور افتراء ہے، اور کچھ حصہ ایسا ہے جس کو انہوں نے اپنے اجتہاد سے حکم شرعی اور دین سمجھ کر اختیار کیا، مگر بہت ہے لوگوں کو ان کے اجتہاد کی وجہ اور حقیقت معلوم نہیں، اس لئے اس کو گناہ قرار دیا۔ اور کسی معاملے میں ریم بھی تشکیم کرلیا جائے کہ وہ خطاءِ اجتہادی ہی نہیں بلکہ حقیقة گناہ ہی ہے تو سمجھ لینا چاہئے کہ ان کا وہ گناہ بھی معاف ہوچکا ہے، یا اس وجہ سے کدانہوں نے توب کرلی (جیسا کہ بہت سے ایسے معاملات میں ان کی توبہ خود قرآن وسنت میں منقول و مانور ہے) اور یا ان کی دُوسری ہزاروں حسنات و طاعات کے سبب معاف کردیا گیا اور یا اس کو دُنیا میں کسی مصیبت و تکلیف میں مبتلا کر کے اس گناہ کا کفارہ کردیا گیا، اس کے سوا اور بھی اسباب مغفرت کے ہوسکتے ہیں، (ان کے گناہ کو مغفور و معاف قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ) قرآن وسنت کے دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں اس لئے نامکن ہے کہ کوئی ایساعمل ان کے نامہُ اعمال میں

باقی رہے جوجہم کی سزا کا سبب ہے، اور جب بیمعلوم ہوگیا کہ صحابہ کرامؓ میں سے کوئی شخص الی حالت پر نہیں مرے گا جو وُخولِ جہم کا سبب ہے تو اس کے سوا اور کوئی چیز ان کے استحقاقِ جنت میں مالغ نہیں ہوسکتی۔

اورعشرهٔ مبشرہ کے علاوہ کسی معین ذات کے متعلق اگر چہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ وہ جنتی ہے، جنت ہی میں جائے گا،مگر پیجھی تو جائز نہیں کہ ہم کسی کے حق میں بغیر کسی دلیل شرعی کے بیا کہنے لگیں کہ وہ مستحق جنت کا نہیں ہے، کیونکہ ایبا کہنا تو عام مسلمانوں میں سے بھی کسی کے لئے جائز نہیں جن کے بارے میں ہمیں کسی دلیل سے جنتی ہونا بھی معلوم نہ ہو، ہم ان کے بارے میں بھی بہشہادت نہیں دے سکتے کہ وہ ضرور جہنم میں جائے گا، تو پھر افضل المؤمنین اور خیار المؤمنین (صحابہ کرامؓ) کے بارے میں یہ کیسے جائز ہوجائے گا؟ اور ہر صحابی کے بورے اعمال ظاہرہ و باطنه کی اور حسنات وسیئات اور ان کے اجتہادات کی تفصیلات کاعلم ہمارے لئے بہت وُشوار ہے اور بغیرعلم و تحقیق کے کسی کے متعلق فیصلہ کرنا حرام ہے، اسی لئے مشاجرات ِ صحابہؓ کے معاملے میں سکوت کرنا بہتر ہے، اس لئے کہ بغیرعلم صحیح کے کوئی تھم لگانا حرام ہے۔ (شرح عقیدہ واسطیہ ص:۳۵۲، ۵۵۷) oi:- اس کے بعدﷺ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سیح روایت سے یہ واقعہ

> بیان کیا ہے:-ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے حضرت عثانِ غنی رضی اللہ عنہ پر تین الزام لگائے، ایک بیہ کہ وہ

غزوہ اُحد میں میدان سے بھاگنے والوں میں تھے، دُوسرے بیہ کہ وہ موان کہ وہ کہ بیعت رضوان میں بھی شرک بید میں میں بھی شرک نہیں تھے۔ میں بھی شرک نہیں تھے۔

حضرت عبداللہ نے ان تینوں الزاموں کا جواب یہ دیا کہ: بیشک غزوہ اُحد میں فرار کا صدور ان سے ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی معافیٰ کا اعلان کردیا، مگرتم نے پھر بھی معاف نہ کیا کہ اس کا ان پر عیب لگاتے ہو۔ رہا غزوہ بدر میں شریک نہ ہونا تو وہ خود اشخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا اور ای لئے آپ نے عثانِ غی کو غانمین بدر میں شار کرکے ان کا حصہ لگایا، اور بیعت مثانِ غی کو عانمین بدر میں شار کرکے ان کا حصہ لگایا، اور بیعت رضوان کے وقت وہ حضور ہی کے بیسے ہوئے مکہ مکرمہ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بیعت میں شریک کرنے کے لئے خود اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثان کا ہاتھ قرار دے کہ خود میں عیان غی ماضر ہوتے اور ان کا ہاتھ اس جگہ ہوتا تو بھی وہ فضیلت حاصل نہ ہوتی کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست فضیلت حاصل نہ ہوتی کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مارک اس سے ہزاروں درجہ بہتر ہے۔

اس واقع میں غور کرو کہ تین الزاموں میں سے ایک الزام کو سیح مان کرید جواب دیا کہ اب وہ ان کے لئے کوئی عیب نہیں جبکہ اللہ تعالی نے اس کو معاف کر دیا ہے، باقی دو الزاموں کا غلط بے اصل ہونا بیان فرمادیا۔ (اس کونقل کرکے ابن تیمید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ:) یہی حال تمام صحابہؓ کا ہے، ان کی طرف جو کوئی گناہ منسوب کیا جاتا ہے یا تو وہ گناہ ہی نہیں ہوتا بلکہ حسنہ اور نیکی منسوب کیا جاتا ہے یا تو وہ گناہ ہی نہیں ہوتا بلکہ حسنہ اور نیکی

ہوتی ہے، اور یا پھر وہ اللہ کا معاف کیا ہوا گناہ ہوتا ہے۔ (شرح عقیدہ واسطیہ ص:۴۲۱،۴۲۰)

۲۰: علامه سفارینی رحمه الله نے اپنی کتاب "المدرة الصصیة" میں، پھر اس کی شرح میں اس مسکلے پراچھا کلام کیا ہے، اس کا ایک حصه یہال نقل کیا جاتا ہے، پہلے متن کتاب کے دوشعر لکھے ہیں: -

واحذر من الخوض الذي قد يزرى بفضلهم صما جرى لو تدري

ترجمہ:- اور پرہیز کرو صحابہ کرام ؓ میں پیش آنے والے جھگڑوں میں دخل دینے سے جس میں ان میں سے کسی کی تحقیر ہوتی ہو۔

فاند عن اجتهاد قد صدر

فأسلم ازل الله من لهم هجر

ترجمہ:- کیونکہ ان کا جوعمل بھی ہوا ہے اپنے اجتہادِ شرعی کی بناء پر ہوا ہے،تم سلامتی کی راہ اختیار کرو، اللہ ذکیل کرے اس شخص کو جوان کی بدگوئی کرے۔

اس کے بعداس کی شرح میں فرمایا:-

فانه أى التخاصم والنزاع والتقاتل والدفاع الذى جرى بينهم كان عن اجتهاد قد صدر من كل واحد من رءوس الفريقين ومقصد سائغ لكل فرقة من الطائفتين وان كان المصيب فى ذلك للصواب وأحدهما وهو على رضوان الله عليه ومن والاه والمخطئ هو من نازعة وعاداة غير ان للمخطى فى الاجتهاد أجرًا وثوابًا خلافًا لأهل الجفاء والعناد فكل ما صح مما جرى بين

الصحابة الكرام وجب حمله على وجه ينفى عنهم الذنوب والأثام فمقاولة على مع العباس رضى الله عنهم عنهما لا تفضى الله شين، وتقاعد على عن مبايعة الصديق في بدء الأمركان لأحد أمرين اما لعدم مشورته كما عتب عليه بذلك واما وقوفًا مع خاطر سيّدة نساء العالم فاطمة البتول مما ظنت أنه لها وليس الأمركما هنالك ثم ان عليًا بايع الصديق على رءوس الأشهاد فاتحدت الكلمة والله الحمد وحصل المراد.

وتوقف على عن الاقتصاص من قتلة عثمان اما لعدم العلم بالقاتل واما خشية تزايد الفساد والطغيان، وكانت عائشة وطلحة والزبير و معاوية رضى الله عنهم ومن اتبعهم ما بين مجتهد ومقلد في جواز محاربة أمير المؤمنين سيّدنا أبى الحسنين الا نزع البطين رضوان الله تعالى عليه.

وقد اتفق أهل الحق أن المصيب في تلك الحروب والتهازع أمير المؤمنين على من غير شك ولا تدافع والتهازع أمير المؤمنين على من غير شك ولا تدافع والمحق الذي ليسس عنه نزول انهم كلّهم رضوان الله عليهم عدول، لأنهم متأولون في تلك المخاصمات مجتهدون في هاتيك المقاتلات فانه وان كان الحق على المعتمد عند أهل الحق واحدًا فالمخطئ مع بذل الوسع وعدم التقصير مأجور لا مأزور وسبب تلك المحروب اشتباه القضايا فلشدة اشتباهها اختلف

اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام، قسم ظهر لهم اجتهاد ان الحق في هذا الطرف وان محالفه باغ فوجب عليه نصرة المحق وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه، ففعلوا ذلك وليم يكن ليمين هذا صفته التأخر عن مساعدة الامام العادل في قتال البغاة في اعتقاد. وقسم عكسه سواء بسواء. وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية فلم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم لأنه لا يحل الاقدام على قتال مسلم حتى يظهر ما يوجب ذلك. وبالجملة فكلهم معذورون ومأجورون لامأزورون ولهذا اتفق أهل الحق ممن يعتد به في الاجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وثبوت عدالتهم، ولهذا كان علمائنا لغيرهم من أهل السُّنَّة ومنهم ابن حمدان في نهاية المبتدئين يجب حب كل الصحابة والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة واقراء واسماع وتسميعا ويجب ذكر محاسنهم والترضى عنهم والمحبة لهم وتبرك التحامل عليهم واعتقاد العذر لهم وانهم انما فعلوا ما فعلوا باجتهادهم سائغ لا يوجب كفرًا ولا فسقًا بل وربما يتابون عليه لأنه اجتهاد سائغ ثم قتال، وقيل: الـمـصيب عليٌّ رضي الله عنه، و من قاتله فخطاءه معفوٌّ عنه، وانما نهي عن الخوض في النظم (أي في نظم العقيدة عن الخوض في مشاجر ات الصحابة) لأن

الامام أحمد كان ينكر على من خاض ويسلم أحاديث الفضائل وقد تبرأ ممن ضلَلهم أو كفرهم وقال: السكوت عما جرى بينهم.

(شرح عقا كدسفاريني ج:٢ ص:٣٨٦)

ترجمه: - اس لئے كه جونزاع و جدال اور دفاع وقال صحابیّا ك در میان پیش آیا وہ اس اجتہاد کی بناء پر تھا جو فریقین کے سرداروں نے کیا تھا، اور فریقین میں سے ہر ایک کا مقصد اچھا تھا، اگر چہاس اجتہاد میں برحق فریق ایک ہی ہے، اور وہ حضرت علیٰ اور ان کے رُفقاء ہیں، اور خطاء پر وہ حضرات ہیں جھوں نے حضرت علی سے نزاع و عداوت کا معاملہ کیا، البتہ جو فریق خطاء پرتھا، اسے بھی ایک اجر و ثواب ملے گا، اس عقیدے میں صرف ابل جفاء وعناد ہی اختلاف کرتے ہیں، لہذا صحابہ کرام ا کے درمیان مشاجرات کی جو سیح روایات ہیں، ان کی بھی اس میں تشریح کرنا واجب ہے جوان حضرات سے گناہوں کے الزام كو دُور كرنے والى مو، البذا حفرت على اور حفرت عباس ك درمیان جو تکنی کلامی ہوئی وہ کسی کے لئے موجبِ عیب نہیں، نیز ابتداء میں حفرت علیؓ نے جو حفرت ابوبکرؓ کے ہاتھ یر بیعت نہیں کی تھی، وہ دو ہاتوں میں ہے کسی ایک وجہ سے تھی، یا تو اس لئے کہ ان سے مشورہ نہیں لیا گیا تھا، جبیبا کہ خود انہوں نے اسی یر رنجیدگی کا اظہار فرمایا، یا پھراس سے حضرت فاطمہ کی دِلداری مقصودتقي جوبيه جحقى تقيس كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي ميراث سے جو حصہ مجھے ملنا چاہئے ، وہ ملے ، پھر حضرت علیٰ نے بلاشبہ تمام لوگوں کے سامنے حضرت ابوبکڑ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی بات ایک ہوگئ اور مقصد حاصل ہوگیا۔
اسی طرح حضرت علیٰ نے حضرت عثان کا قصاص لینے میں جو توقف سے کام لیا وہ یا تو اس بناء پر تھا کہ یقینی طور پر قاتل معلوم نہ ہوسکا یا اس لئے کہ فتنہ و فساد میں اضافے کا خدشہ تھا، اور حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے عنہم اور ان کے تبعین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جنگ کرنے کو جو جائز سمجھا اس میں ان میں سے بعض میں جنگ کرنے کو جو جائز سمجھا اس میں ان میں سے بعض حضرات مجتمد تھے اور بعض ان کی تقلید کرنے والے۔

اوراس بات پراہل حق کا اتفاق ہے کہ ان جنگوں میں حق بلاشبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، اور وہ عقیدہ برحق جس پر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، یہ ہے کہ بیرتمام حضرات صحابہ عادل بیں، اس لئے کہ ان تمام جنگوں میں انہوں نے تاویل اور اجتہاد سے کام لیا، اس لئے کہ اہل حق کے نزدیک اگر چہ حق ایک ہی ہوتا ہے، لیکن حق تک پہنچنے کے لئے پوری کوشش صُرف کرنے اور اس میں کوتا ہی نہ کرنے کے بعد کسی سے غلطی بھی ہوجائے تو وہ ماجور ہی ہوتا ہے، گنا ہگارنہیں۔

اور درحقیقت ان جنگوں کا سبب معاملات کا اشتباہ تھا، یہ اشتباہ اتنا شدیدتھا کہ صحابہؓ کی اجتہادی آراء مختلف ہوگئیں، اور وہ تین قسموں میں بٹ گئے، صحابہؓ کی ایک جماعت تو وہ تھی جس کے اجتہاد نے اسے اس نتیج تک پہنچایا کہ حق فلاں فریق کے ساتھ ہے اور اس کا مخالف باغی ہے، لہذا اس پر اینے اجتہاد کے

مطابق برحق فریق کی مدد کرنا اور باغی فریق سے لڑنا واجب ہے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ظاہر ہے کہ جس شخص کا حال یہ ہواس کے لئے ہرگز مناسب نہیں تھا کہ وہ امام عادل و برحق کی مدد اور باغیوں سے جنگ کے فریضے میں کوتاہی کرے۔ دُوسری قتم اس کے برعکس ہے اور اس پر بھی تمام وہی باتیں صادق آتی ہیں جو پہلی قتم کے لئے بیان کی گئی ہیں۔ صحابہؓ کی ایک تیسری جماعت وہ تھی جس کے لئے کچھ فیصلہ کرنا مشکل تھا، اور اس پر یہ واضح نہ ہوسکا کہ فریقین میں سے کس کوتر جیح دے؟ یہ جماعت فریقین سے کنارہ کش رہی، اور ان حضرات کے حق میں یہ کنارہ کشی ہی واجب تھی، اس لئے کہ جب تک کوئی شرعی وجه واضح نه ہو، کسی مسلمان کے خلاف قبال کا إقدام حلال نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام صحابة معذور اور ماجور ہیں، گنام گارنہیں، یمی وجہ ہے کداہل حق کے تمام قابل ذکر علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ان کی شہادتیں بھی قبول ہیں اور ان کی روایات بھی، اور ان سب کے لئے عدالت ثابت ہے۔ اس لئے ہمارے ملک کے علماء نے، اوران کے علاوہ تمام اہل سنت نے، جن میں ابن حمدان (نہایة المبتدئين ) بھى داخل ہيں، فرمايا ہے كه: تمام صحابة سے محبت ركھنا اور ان کے درمیان جو واقعات پیش آئے ان کو لکھنے، برط ھنے، یڑھانے، سننے اور سنانے سے برہیز کرنا واجب ہے، اور ان کی خویوں کا تذکرہ کرنا، ان ہے رضامندی کا اظہار کرنا، ان ہے محبت رکھنا، ان پر اعترضات کی رَوِش کو چھوڑنا، انہیں معذور سمجھنا، اور یہ یقین رکھنا واجب ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ

ایسے جائز اجتہادی بناء پر کیا جس سے نہ کفر لازم آتا ہے، نہ نسق ثابت ہوتا ہے، بلکہ بسااوقات اس پر انہیں تواب ہوگا اس لئے کہ بیان کا جائز اجتہاد تھا۔ پھر کہتے ہیں: بعض حضرات نے کہا ہے کہ حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، اور جس نے ان کے حق قال کیا اس کی غلطی معاف کردی گئی ہے۔ اور الدرة المضیة کی نظم میں جو مشاجرات کے معاملے میں غور و بحث سے منع کیا گیا ہے، وہ اس لئے کہ امام احمد رحمہ اللہ اس شخص پر تکیر فرمایا کرتے تھے جو اس بحث میں اُلجھتا ہو، اور فضائلِ صحابہ میں جو اصادیث آئی ہیں، انہیں تسلیم فرماکر ان لوگوں سے براءة کا اظہار کرتے تھے جو صحابہ گو گراہ یا کافر کہتے ہیں، اور کہتے تھے کہ: (صحیح طریقہ) مشاجرات صحابہ میں سکوت اختیار کرنا ہے۔

یے مخضر مجموعہ ہے سلف وخلف، متقد مین و متأخرین علمائے اُمت کے عقائد و اقوال کا جن میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عدل و ثقه ہونے پر بھی اجماع و اتفاق ہے اور اس پر بھی کہ ان کے درمیان پیش آنے والے مشاجرات میں خوض نہ کیا جائے یا سکوت اختیار کریں یا پھر ان کی شان میں کوئی ایسی بات کہنے سے بہیز کریں جس سے ان میں سے کسی کی تنقیص ہوتی ہو۔

## صحابه كرام معصوم نہيں، مگرمغفور ومقبول ہيں

ای کے ساتھ ان سب حفرات کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ صحابہ کرام ، انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم نہیں ، ان سے خطائیں اور گناہ سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں ، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود اور سزائیں جاری فرمائی ہیں ، اصادیثِ نبویہ میں بیسب واقعات نا قابلِ انکار ہیں۔ فدکورہ سابقہ بیانات میں اس کی

تصریحات موجود ہیں، ملاحظہ ہوروایت نمبرےا، مگر اس کے باوجود عام افرادِ اُمت سے صحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین کو بہ چند وجوہ خاص امتیاز حاصل ہے۔

ا:- اوّل بید که نبی کریم صلّی الله علیه وسلم کی صحبت کی برکت ہے حق تعالی نے ان کو ایسا بنادیا تھا کہ شریعت ان کی طبیعت بن گئی تھی ، خلاف شرع کوئی کام یا گناہ ان سے صاور ہونا انتہائی شاذ و ناور تھا، ان کے اعمالِ صالحہ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم اور دینِ اسلام پر اپنی جانیں اور مال و اولا دسب کو قربان کرنا اور ہرکام پر الله تعالی اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی مرضیات کے ابتاع کو وظیفهٔ زندگی بنانا اور اس کے لئے ایسے مجاہدات کرنا جس کی نظیر پھیلی اُمتوں میں نہیں ملتی، ان بے شار اعمالِ صالحہ اور فضائل و کمالات کے مقابلے میں عمر بھر میں کسی گناہ کا سرز د ہوجانا اس کو خود ہی کا عمر کردیتا ہے۔

۲:- دُوسرے، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وعظمت اور اور آئی گناہ کے صدور کے وقت ان کا خوف وخشیت اور فوراً توبہ کرنا بلکہ اپنے آپ کو سزا جاری کرنے کے لئے پیش کردینا اور اس پر اصرار کرنا، روایاتِ حدیث میں معروف ومشہور ہیں، بحکم حدیث توبہ کر لینے سے گناہ مٹادیا جاتا ہے اور ایسا ہوجاتا ہے کہ بھی گناہ کیا ہی نہیں۔

۳: - قرآنی ارشاد کے مطابق انسان کی حسنات بھی اس کی سیئات کا خود بخو د کفارہ ہوجاتی ہیں: -

إِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذُهِبُنَ السَّيِّئَاتِ.

۳۰: - اقامت دین اور نفرت اسلام کے لئے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ انتہائی عسرت و تنگ دی اور مشقت و محنت کے ساتھ ایسے معرکے سر کرنا کہ اقوامِ عالم میں ان کی نظیر نہیں۔

۵: - ان حضرات کا رسول الله صلى الله عليه وسلم اور أمت كے درميان واسطه

اور رابطہ ہونا، کہ باقی اُمت کو قرآن و حدیث اور دین کی تمام تعلیمات انہیں حضرات کے ذریعے بینچی، ان میں خامی وکوتاہی رہتی تو قیامت تک دین کی حفاظت اور دُنیا کے گوشے گوشے میں اشاعت کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے اخلاق و عادات، ان کے حرکات و سکنات کو دین کے تابع بنادیا تھا، ان سے اوّل تو گناہ صادر ہی نہ ہوتا تھا، اور اگر عمر میں بھی شاذ و نادر کسی گناہ کا صدور ہوگیا تو فوراً اس کا کفارہ تو بہ و استغفار اور دین کے معاملے میں پہلے سے زیادہ محنت و مشقت اُٹھا کر کر دینا ان میں معروف و مشہور تھا۔ اس کے معاملے میں پہلے سے زیادہ محنت و مشقت اُٹھا کر کر دینا ان میں معروف و مشہور تھا۔ اور دین کا کند بنایا تو ان کو بی خصوصی اعزاز بھی عطا فرمایا کہ اسی دُنیا میں ان سب واسطہ اور رابطہ بنایا تو ان کو بی خصوصی اعزاز بھی عطا فرمایا کہ اسی دُنیا میں ان سب حضرات کی خطا وَں سے درگز ر اور معافی اور اپنی رضاء و رضوان کا اعلان کر دیا اور ان

2:- نی کریم صلی الله علیه وسلم نے اُمت کو ہدایت فرمائی که ان سب حضرات سے محبت وعظمت علامت ایمان ہے، اور ان کی تنقیص و تو بین خطرہ ایمان اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ایذاء کا سبب ہے۔

یہ وجوہ ہیں جن کی بناء پر ان کے معصوم نہ ہونے اور شاذ و نادر گناہ کے صدور کے باوجود ان کے متعلق اُمت کا یہ عقیدہ قرار پایا کہ ان کی طرف کسی عیب و گناہ کی نسبت نہ کریں، ان کی شغیص و تو ہین کے شائبہ سے بھی گریز کریں، ان کے درمیان جو باہمی اختلافات اور مقاتلہ تک کی نوبت آئی ان مشاجرات میں اگر چہ ایک فریق خطاء پر، دُوسراحق پر تھا، اور علمائے اُمت کے اِجماع نے ان مشاجرات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کاحق پر ہونا اور ان کے بالقابل جنگ کرنے والوں کا خطاء پر ہونا پوری صراحت و وضاحت کے ساتھ بیان کردیا، لیکن ساتھ ہی قرآن و سنت کی نصوصِ مَدُورہ کی بناء پر اس پر بھی سب کا اِجماع و اتفاق ہوا کہ جوفریق خطاء پر بھی تھا

اس کی خطاء بھی اوّلاً اجتہادی تھی جو گناہ نہیں، بلکہ اس پر ایک اَجر ملنے کا وعدہ حدیثِ صحیح میں نہور ہے، اور اگر قتل و قال اور جنگ کے ہنگاموں میں کسی سے واقعی کوئی لغزش اور گناہ ہوا بھی ہے تو وہ اس پر نادم و تائب ہوئے، جیسا کہ اکثر حضرات سے ایسے کلمات منقول ہیں (ان کا آگے ذکر کیا جائے گا)۔

یں مدح و ثناء اور ان سے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے اور ان سے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا بھی اعلان فرمادیا، جوعفو و درگزر سے بھی زیادہ اُونچا مقام ہے، ملاحظہ ہوں روایات ِ مذکورہ میں نمبر ۱۸، ۲۹، ۲۰، ۲۰۔

جن حضرات کے اتفاقی گناہوں اور خطاؤں کو بھی حق تعالی معاف کر چکا تو اب کسی کو کیا حق ہے کہ ان گناہوں اور خطاؤں کا تذکرہ کرکے اپنا نامۂ اعمال سیاہ کرے اور اس مقدس گروہ پر اُمت کے اعتقاد واعتاد میں خلل ڈال کر دین کی بنیادوں بر ضرب لگائے، اس لئے سلف صالحین نے عموماً ان معاملات میں کف ِلسان اور سکوت کوامیان کی سلامتی کا ذریعہ قرار دیا۔ باہمی حروب کے درمیان ہر فریق کے حضرات کی طرف جو باتیں قابل اعتراض منسوب کی گئیں، ان کے بارے میں وہ طریقہ اختیار کیا جوعقیدہ واسطیہ کے حوالے ہے اُو پرنقل کیا گیا ہے کہ ان قابلِ اعتراض باتوں کا بیشتر حصہ تو کذب و افتراء ہے جو روافض وخوارج اور منافقین کی روایتوں سے تاریخ میں ورج ہوگیا ہے، اور جو کچھ بھی ہے تو وہ بھی گناہ اس لئے نہیں کہ اس کو انہوں نے اینے اجتہاد سے جائز بلکہ دین کے لئے ضروری سمجھ کر اختیار کیا، اگر چہ وہ اجتہاد ان کا . غلط ہی ہومگر پھر بھی گناہ نہیں۔اور اگر کسی خاص معاملے میں سی بھی تشکیم کرلیا جائے کہ خطاء اجتہادی ہی نہیں، واقعی گناہ کی بات ہے، تو ظاہر ان حضرات کے خوف خدا وفکرِ آخرت سے یہ ہے کہ انہوں نے اس سے توبہ کرلی، خواہ اس کا اعلان نہ ہوا ہو اور لوگوں کے علم میں نہ ہو، اور بالفرض میہ بھی نہ ہوتو ان کے حسنات اور دین کی خدمات اتی عظیم ہیں کہ ان کی وجہ سے معافی ہوجانا قریب بدیقین ہے۔

البنة بعض حضرات نے روافض وخوارج اور منافقین کی شائع کردہ روایات سے عوام میں پھلنے والی غلط فہمی دُور کرنے کے لئے مشاجرات صحابہ میں کلام کیا ہے، جو اپنی جگہ صحیح ہے، مگر پھر بھی وہ ایک مسز لمة الاقدام ہے، جس سے صحیح سالم نکل آنا آسان کام نہیں ہے، اس لئے جمہور اُمت اور اتقیائے سلف نے اس کو بہند نہیں فرمایا۔ سلف صالحین اور علمائے اُمت کے ارشادات کا خلاصہ: -

ا:-حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے بلااستثناء سب صحابہ کرام م کے حق میں فرمایا: وہ پاک دِل، عادات و اخلاق میں سب سے بہتر، الله تعالی کے منتخب بندے ہیں، ان کی قدر کرنا چاہئے (امام احمہ )۔

۲: - حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما کے سامنے جب حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ پر تین الزام لگائے گئے تو باوجود یکہ ان تین الزاموں میں ایک صحیح بھی تھا، گر حضرت ابنِ عمر نے مدافعت فرمائی اور الزام لگانے والوں کو ملزم تشہرایا (روایت نمبراابن تیمیہ بعد صحیح)۔

۳۰ - افضل التابعین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله نے بلااستناء سب صحابہ کرامؓ کے متعلق فرمایا که صحابہ کرامؓ اُمت کے سابقین اور ان کے مقتداء ہیں اور صراطِ متقیم پر ہیں (ابوداؤد کتاب السنة ، روایت نمبرا)۔

7:- حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے قبال صحابہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ: یہ معاملہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس میں حاضر اور موجود تھے اور ہم غائب، وہ حالات و معاملات کی صحیح حقیقت جانے تھے، ہم نہیں جانے، اس لئے جس چیز پر وہ متفق ہوگئے ہم نے ان کا اِ تباع کیا اور جس چیز میں ان کا اختلاف ہوا اس میں ہم نے توقف اور سکوت کیا (روایت نمبر ۱۱ از قرطبی )۔

۵:- حضرت محاسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمائی کہ ان حضرات صحابہؓ نے جوعمل اختیار کیا اس میں وہ

ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اس لئے ہمارا مسلک سیہ ہے کہ جس معاملے میں ان
کا اتفاق ہوتو ہم ان کا اِ تباع کریں، اور جس میں اختلاف ہو وہاں توقف اور سکوت
اختیار کریں، کوئی نئی رائے اپنی طرف سے قائم نہ کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں
نے جو کچھ کیا وہ اپنے اجتہاد کی بناء پر کیا اور ان کا مقصود اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کی تعمیل
تھی، کیونکہ یہ حضرات دین کے معاملے میں متہم نہیں تھے (روایت نمبر ۱۱ از قرطبیؓ)۔

۲:- حصرت امام شافعی رحمہ اللہ نے مشاجرات صحابہ میں گفتگو کرنے کے متعلق فرمایا کہ نیہ وہ خون ہیں جن سے اللہ تعالی نے جمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے (کیونکہ ہم اس وقت موجود نہ تھے)، اس لئے ہمیں چاہئے کہ اپنی زبانوں کو بھی اس خون سے آلودہ نہ کریں (یعنی کسی صحابی پر حرف گیری نہ کریں اور کوئی الزام نہ لگا کیں بلکہ سکوت اختیار کریں) (روایت نمبر ۱۵ شرح مواقف)۔

2: - امام ما لک کے سامنے جب ایک شخص نے بعض صحابہ کرام کی تنقیص کی تو آپ نے قرآن کی آیت: "وَالَّـذِینَ مَعَهُ" ہے "لِیَـغِیْظَ بِهِمُ الْکُفّارَ" تک تلاوت فرمائی اور کہا کہ: جس شخص کے ول میں کسی صحابی کی طرف سے غیظ ہووہ اس آیت کی زَد میں ہیں ہے، ذکرہ المحطیب أبوبكر - اور حضرت امام ما لک نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جوصحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں کہ: یہ وہ لوگ ہیں جن کا اصل مقصد رسول میں فرمایا جوصحابہ کرام کی تنقیص ہے، مگر اس کی جرائت نہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بُرائی کرنے گے تا کہ لوگ سمجھ لیس کہ معاذ اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم بُرے آدمی تھے، آگر وہ اچھے ہوتے تو ان کے صحابہ بھی صالحین ہوتے (الصارم وسلم المسلول ابن تیمیہ )۔

۸:- امام احمد بن طنبل رحمه الله نے فرمایا: کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ صحابہ کرامؓ کی بُرائی کا تذکرہ کرے یا ان پر کسی عیب اور نقص کا طعن کرے، اور اگر کوئی الیں حرکت کرے تو اسے سزا دینا واجب ہے۔ اور فرمایا کہ: تم جس شخص کو

کسی صحابی کا بُرائی کے ساتھ ذکر کرتے دیکھوتو اس کے اسلام وایمان کومتہم ومشکوک سمجھو (روایت نمبرہم)۔

اور ابراہیم بن میسرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز ً کو بھی نہیں دیکھا کہ کسی کوخود مارا ہو، مگر ایک شخص جس نے حضرت معاویہ پر سب و شتم کی، اس کو انہوں نے خود کوڑے لگائے، (رواہ السلال کسائی، ذکرہ ابن تیمیة فی الصارم المسلول)۔

9:- امام ابوزرعه عراقی رحمه الله اُستاذِ مسلمٌ نے فرمایا کہ: تم جس شخص کو کسی صحابی کی تنقیص کرتے دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے جو قرآن وسنت سے اُمت کا اعتاد زائل کرنا جا ہتا ہے، اس لئے اس کو زندیق اور گراہ کہنا ہی حق وضیح ہے (روایت نمبرم)۔

یہ تو چنداسلاف اُمت کے خصوصی ارشادات ہیں، اس کے علاوہ ندکور الصدر روایات وعبارات میں اس کو اُمت کا اجماعی عقیدہ بتلایا ہے جس سے انحراف کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں۔

مشاجرات صحابہ کے معاطے میں صحابہ و تابعین اور ائمہ مجہدین کا عقیدہ اور فیصلہ ہے کہ خواہ اس وجہ سے کہ ہم ان پورے حالات سے واقف نہیں جن میں یہ حضرات صحابہ گزرے ہیں یا اس وجہ سے کہ قرآن وسنت میں ان کی مدح و ثناء اور رضوانِ خداوندی کی بشارت اس کو مقتضی ہے کہ ہم ان سب کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہم میں اور ان سے کوئی لغزش بھی ہوئی ہے تو اس کو معاف قرار دے کر ان کے معاطے میں کوئی الیا حرف زبان سے نہ نکالیں جس سے ان میں سے سی کی تنقیص یا کسر شان ہوتی ہو، یا جو اُن کے لئے سبب ایذاء ہو کتی ہے، کیونکہ ان کی ایذاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذاء ہے۔ بڑا بدنھیب ہے وہ شخص جو اس معاطے میں محقق مقر بہادری کا مظاہرہ کرے اور ان میں سے کسی کے ذمہ الزام ڈالے۔

## مستشرقین اور ملحدین کے اعتراضات کا جواب

اس زمانے میں جن اہلِ قلم نے مصراور ہند و پاکستان میں مشاہرات ِ صحابہ اُ کے مسکلے کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا اور اس پر کتا ہیں لکھی ہیں، ان کے پیشِ نظر دراصل آج کل کے مستشرقین اور ملحدین کا دفاع اور جواب دہی ہے، جس کو انہوں نے اسلام کی خدمت سمجھ کر اختیار کیا ہے۔

اس وقت جبكه عام مسلمانوں میں اپنی تعلیم کے فقدان اور نی ملحدان تعلیم کے رواج نے خودمسلمانوں کے بہت بڑے طبقے کو اسلام اور عقائدِ اسلام اور اَحکام اسلام سے بگانہ کردیا ہے، اسلاف کا ادب واحرام ان کے ذہنوں میں ایک بمعنی لفظ ہوکر رہ گیا ہے، اس کا نام'' آزادی خیال'' رکھا گیا ہے۔مستشرقین اور ملحدین جو ہمیشہ سے اسلام برمخلف جہات سے حملے کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے موقع کوغنیمت سمجھ کر اسلام پر اس رُخ سے حملہ شروع کیا کہ عوام میں صحابہ کرامؓ کے متعلق ایسی باتیں پھیلائی جائیں جن سے صحابہ کرامؓ کا اعتاد واعتقاد جو مسلمانوں کے دِلوں میں ہے وہ نہ رہے، اور جب اس مقدس گروہ سے اعمّاد اُٹھ گیا تو پھر ہر بے دینی کے لئے راستہ ہموار ہوگیا، اس مقصد کے لئے انہوں نے مسلمانوں ہی کی کتب تواریخ پر ریسرچ اور تحقیق کے نام سے کام شروع کیا، اور کتب تواریخ جو صیح وسقیم ہر طرح کی روایات برمشمل ہیں اور جن میں روافض وخوارج کی روایتیں بھی شامل ہیں ان میں سے چن چن کر وہ حکایات و روایات منظرِ عام پر لائے جن ہے اس مقدس گروہ کی حیثیت اقتدار پہندلیڈروں سے زائد کچھنہیں رہتی، اوران میں بھی ان کی زندگی کو ایک گھناؤنی تصویر میں پیش کرنے لگے۔ ہمارا نوتعلیم یافتہ طبقہ جو

اپنے گھر کی چیزوں سے بے خبر اور اسلام کے ضروری عقائد و اَحکام سے ناواقف کردیا
گیا ہے، وہ مستشرقین کی کتابیں شوق سے پڑھتا ہے، اور بیہ برقشمتی سے ان کی بحثوں
کو ہی ایک علم سجھ کر پڑھتا ہے، وہ مستشرقین اور طحدین کے اس وام میں آنے گئے۔
یہ دیکھ کر مسلمانوں میں سے پچھ اہلِ قلم نے ان کے دفاع کے لئے کام
شروع کیا، اور یہ بلاشبہ اسلام کی ایک خدمت تھی جو زمانۂ قدیم سے علم کلام اور متکلمین اسلام کرتے آئے ہیں۔

لیکن اس کام کا جوطریقہ اختیار کیا وہ اُصولاً غلط تھا، جس کا نتیجہ یہ لکلا کہ وہ خود ان کے دام میں آگئے اور صحابہ کرامؓ کے تقدس اور پاک بازی کو مجروح اور اس مقدس گروہ کو بدنام کرنے کا جو کام مستشرقین اور ملحدین نہیں کرسکے تھے کہ حقیقت شناس مسلمان بہر حال ان کو وُثمنِ اسلام جان کر ان پر اعتاد نہ کرتے تھے، وہ کام ان مصنفین کی کتابوں نے بورا کردیا۔

وجہ یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کو مجروح کرنے اور اس پر کوئی الزام ثابت کرنے کے لئے اسلام نے جرح و تعدیل کے خاص اُصول مقرر فرمائے ہیں جوعقلی بھی ہیں اور شرعی بھی، جب تک الزامات کو جرح و تعدیل کے اس کا نئے میں نہ تولا جائے اس وقت تک کسی بھی شخصیت پر کوئی الزام عائد کرنا، اسلام میں جرم اور ظلم ہے۔ یہاں تک کہ جوشخصیتیں ظلم و جور میں معروف ہیں ان پر بھی کوئی خاص الزام بغیر شوت و تحقیق کے لگادینے کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ بعض اکابر اُمت کے سامنے کسی نے تجان بن یوسف ثقفی پر، جس کاظلم و جور دُنیا میں معروف و متواتر ہے، کوئی تہمت لگائی تو اس بزرگ نے فرمایا کہ: تمہارے پاس اس کا شوت شرعی موجود ہے کہ تجان بن یوسف نے بیکام کیا ہے؟ شوت کوئی تھانہیں، نقل کرنے والے نے جانح بن یوسف نے بیکام کیا ہے؟ شوت کوئی تھانہیں، نقل کرنے والے نے جانح کے بدنام اور معروف بالفسق ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ جانح کے بدنام اور معروف بالفسق ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ اس کا شوت مہیا کرے۔

اس مقدس بزرگ نے فرمایا کہ: خوب سمجھ لو کہ جاج اگر ظالم ہے اور اللہ تعالی اس سے ہزاروں کشتگانِ ظلم کا انقام لے گا تو اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ حجاج پر اگر کوئی غلط تہمت لگائے تو اس کا بھی انقام اس سے لیا جائے گا، رَبّ العالمین کا قانونِ عدل اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص گناہگار فاسق بلکہ کا فربھی ہے تو اس پر جو چاہوالزام اور تہمت لگادو۔

اور جب اسلام کا بی معاملہ عام افرادِ انسان یہاں تک کہ کفار و فجار کے ساتھ کھی ہے تو اندازہ لگائے کہ جس گروہ یا جس فرد نے اللہ ورسول پر ایمان لانے کے بعد اپنا سب کچھ ان کی مرضی کے لئے قربان کیا ہواور اپنے ایک ایک قدم اور ایک ایک سانس میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کے اُحکام کی تعمیل کو وظیفہ نزندگی بنایا ہو، جن کے مقامِ اخلاق اور عدل و انصاف کی شہاد تیں دُشمنوں نے بھی دی ہوں ان کے متعلق اسلام کا عادلانہ قانون اس کو کیسے گوارا کرسکتا ہے کہ ان کی مقدس ہستیوں کو بدنام کرنے اور ان پر الزامات لگانے کی لوگوں کو کھلی چھٹی دے دے کہ کیسی ہی غلط سلط روایت و حکایت سے بلاتقید و تحقیق ان کو مجروح قرار دے دیا جائے۔

مستشرقین اور ملیدین تو و مثن اسلام ہیں، یہ اگر جان ہو جھ کر بھی اسلام کے اس عادلانہ اور حکیمانہ اُصولِ عدل وانصاف کونظر انداز کریں تو ان سے بچھ مستبعد نہیں۔

مگر افسوس ان حضرات پر ہے جو ان کی مدافعت کے لئے اس خونیں میدان میں اُتر ہے تھے، انہوں نے بھی اس اسلامی اُصول کونظر انداز کر کے حضرات ِصحابہ ہے ہیں وہی طریقہ کار اختیار کرلیا جس کو مستشرقین نے اپنی سوچی تجھی تدبیر سے اسلام اور اسلاف اسلام کے خلاف اختیار کرلیا تھا کہ صرف تاریخ کی بے سند اور خلط ملط روایات کو موضوع تحقیق اور مدار کار بناکر انہیں روایات و حکایات کی بنیاد پر حضرات صحابہ کی شخصیتوں پر الزامات عائد کر دیۓ۔

جبکہ پید حضرات وہ ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کے اُحوال کا بہت بڑا حصہ

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی احادیثِ مقدسه کا جزء ہے، اور علم حدیث میں بدی احتیاط وتقید کے ساتھ مدون ہو چکا ہے، اس طرح بہت بوا حصہ خود قرآن کریم میں ندکور ہے، کیونکہ بہت ی آیاتِ قرآن کا نزول خاص خاص صحابہ کرام کے واقعات میں ہوا ہے، پھر قرآن میں جو حکم آیا اگر چہ وہ سب مسلمانوں کے لئے عام قرار پایا، مگریہ صحالی تو خصوصیت سے اس کے مصداق تھے، اس طرح غور کیا جائے تو انہیں آیات کے شمن میں صحابہ کرامؓ کے بہت سے حالات ومعاملات آ جاتے ہیں۔ جن حضرات کی زندگی کو سجھنے اور ان کے حالات کو معلوم کرنے کے لئے قرآنِ کریم کی محکم آیات اور احادیثِ رسول الله صلی الله علیه وسلم میں انتہائی احتیاط و تنقید و تحقیق کے ساتھ مدوّن کی ہوئی روایات موجود ہوں، اور ان کے بالقابل فن تاریخ کی حکایات ہوں جن کے متعلق ائمير تاريخ كا اتفاق ہے كه ان حكايات وروايات ميں نه صحت ِسند كا اجتمام ہے، نه راویوں پر جرح و تعدیل کا محد قانه دستور ہے، بلکه ایک مؤرّخ کا دیانت دارانه کام ہی اتنا ہے کد کسی واقعے کے متعلق جتنی جس طرح کی روایات اس کو پینچی ہیں وہ سب کو جمع کردے، خواہ وہ اس کے مسلک و مذہب کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ تاریخ كى صحيح وسقيم روايتين اگر احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كى متند ومعتر روايات کے خلاف کسی شخصیت کے بارے میں کوئی تأثر دیں اور ان پر بچھالزامات عائد کریں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ان مجروح، بے سند تاریخی روایات کو قرآن و حدیث کی شہادتوں پرتر جیج وے کران حضرات کوملزم قرار دے ویا جائے۔

یہ صرف ''اسلامی عقیدت مندی'' اور''صحابہ گی جنبہ داری'' کا مسلہ نہیں بلکہ عقل و انصاف کا مسلہ ہے، غیر سلم مستشرقین اور ان کے ہم نواؤں سے میرا سوال ہے کہ ایک شخص یا جماعت کے متعلق اگر دوطرح کی روایات موجود ہوں، ایک شم کی روایات میں روایت کی پوری سند محفوظ ہے، اس کے راویوں کو جرح و تعدیل کے معیار پر جانچا گیا ہے، الفاظ روایت میں مکمل احتیاط برتی گئی ہے، اور دُوسری قشم الیی معیار پر جانچا گیا ہے، الفاظ روایت میں مکمل احتیاط برتی گئی ہے، اور دُوسری قشم الیی

روایات کی ہیں جن میں تمام رطب و یابس، صحیح و غلط روایات بلاکسی سند کے آئی ہیں، اور کہیں کوئی سند ہے ہیں تار کہیں تو اس کے راویوں کی کوئی جانچ پڑتال نہیں کی گئی، نہ روایت کے الفاظ ہی جانچ تول کر لئے گئے، ایسے حالات میں وہ ان دونوں قتم کی روایات میں سے کس قتم کوانی ریسرچ اور تحقیق میں ترجیح دیں گے۔

اگر عقل و انصاف آج بھی کسی چیز کا نام ہے تو ایک کام کر دیکھئے کہ مشاجرات صحابةٌ اور ان كي بالهمي جنگوں ميں جو حضرات پيش پيش ہيں، حضرت على كرّم الله وجهه، حضرت معاويه، طلحه و زبير، حضرت عمرو بن عاص رضى الله عنهم وغيره، ان حضرات کے حالات اور ایک دُوسرے کے خلاف مقالات کچھ حدیث کی کتابوں میں بھی روایت حدیث کے اُصول پر پر کھ کر جمع شدہ موجود ہیں، اور انہیں حضرات کے کچھ حالات و مقالات تاریخی روایات میں آئے ہیں، ان دونوں فتم کی روایات کو الگ الگ پڑھ کرایینے دِلوں اور دِماغوں کا جائزہ لیس کے علم حدیث میں آئی ہوئی روایات انہیں معاملات کے متعلق کیا تأثر دیتی ہیں؟ اور تاریخی روایات ان کے بالمقابل کیا تأثر چھوڑتی ہیں؟ ذرا سا تقابل كركے ديكھيں تو كوئى شكنہيں رہے گا كه حديث ميں جع شدہ روایات سے اگر کسی صحابی کی کوئی زیادتی یا لغزش بھی معلوم ہوتی ہے تو اس کا مجموعی تأثر بیہ ہر گزنہیں ہوتا کہ ان کی شخصیت مجروح، نا قابلِ اعتاد ہوجائے، بخلاف تاریخی روایات کے کہ ان کو پڑھ کر ایک انسان دونوں فریق کو با کم از کم ایک فریق کو غلط کار، اقتدار پسنداوراقتدار ہی کے بیچھے جنگ لڑنے والا قرار دے گا۔مستشرقین کا تو مقصد ہی بیرتھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار واختلاف پیدا کریں، صحابہ کرام کے سب گروہ نہیں تو بعض ہی کو مجروح، غیرمعتمد بنادیں، انہوں نے اگر قرآن وسنت کی نصوص و روایات سے آنکھیں بند کر کے صرف تاریخی روایات کی بناء پر حضرات ِ صحابہٌ کے بارے میں کچھ فیلے کئے تو کوئی بعید نہیں تھا، افسوس ان مسلم اہل قلم پر ہے جنھوں نے اس میدان میں قدم رکھنے کے ساتھ اسلام کے عادلانہ اُصولِ تقید اور حکیمانہ جرح

و تعدیل کے اُصول کو نظر انداز کرکے انہیں تاریخی روایات کو مدار کار بنالیا۔ قرآن و صدیث کی نصوصِ صریحہ قطعیہ نے جن بزرگوں کی تعدیل نہایت وزن دار الفاظ میں فرمائی اور دین کے معاملے میں ان کے معتمد و معتبر ہونے کی گواہی دی، جن کے بارے میں قرآن و سنت ہی کی نصوص نے یہ بھی ثابت کردیا کہ ان سے کوئی گناہ یا لغزش ہوئی بھی ہے تو وہ اس پر قائم نہیں رہے، وہ اللہ تعالی کے نزدیک مغفور و مرحوم اور مقبول ہیں، اس کے بعد تاریخی روایات سے ان کو جرح و الزام کا نشانہ بنانا اسلام کے نو خلاف ہے۔

اُمت کے اسلاف و اخلاف صحابہ ؓ و تابعینؓ اور بعد کے علائے اُمت کا جو اِجماع اُوپِ نقل کیا گیا ہے کہ مشاجرات صحابہؓ اور باہم ایک دُوسرے کے خلاف پیش آنے والے واقعات میں سکوت اور کف ِ لسان ہی شیوہ اسلاف ہے، اس معاملے میں جوروایات و حکایات منقول چلی آتی ہیں ان کا تذکرہ بھی مناسب نہیں۔

یہ کوئی''اندھی عقیدت مندی'' یا''تحقیق سے راہِ فرار''نہیں، بلکہ سیح تحقیق کا عادلا نہ اور مختاط فیصلہ ہے۔

جیسا کہ اُوپر بیان ہو چکا ہے کہ قرآن وسنت کی نصوصِ قطعیہ کی رُوسے بیوہ مقدس گروہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اُمت کے درمیان واسطہ بنانے کے لئے منتخب فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیمیاء اثر نے ان کے اعتقادات، اعمال، اخلاق و عادات میں وہ انقلابِ عظیم برپا کیا کہ باوجود غیر معصوم ہونے کے ان کا قدم شریعت اسلام کے خلاف نہ اُٹھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دینِ اسلام کی نصرت میں ان کی خدمات جرت انگیز ہیں، جن کو دُشمنانِ اسلام نے بھی جرت کے ساتھ سراہا ہے، ان کی طرف جو قابلِ اعتراض بعض اعمال منسوب ہیں ان کی طرف جو قابلِ اعتراض بعض اعمال منسوب ہیں ان کا بہت بڑا حصہ تو وہ ہے جو سراسر جھوٹ وافتراء، سبائی تحریک کی سازش اور روافش وخوارج کی گھڑی ہوئی خرافات ہیں، اور پچھ وہ ہیں جو بظاہر خلاف شرع ہیں گر حقیقۂ

ظاف شرع نہیں بلکہ شرع پر عمل کرنے کی ایک خاص صورت ہے جس کو انہوں نے ایپ اجتہادِ شرع نہیں بلکہ شرع پر اور دین کے لئے ضروری سمجھا، اگر اس میں ان سے خطاء بھی ہوئی ہوتو وہ گناہ نہیں بلکہ اس پر ان کو حسب تصریح حدیث ایک آبر بھی ملے گا۔ اور اگر کوئی ایبا کام بھی بھی کسی سے سرز دہوا ہے جو خطاءِ اجتہادی نہیں بلکہ هیقة گناہ ہے تو اقرالاً ایبا کام ان کی پوری اسلامی زندگی میں اتنا شاذ و نادر ہے کہ ان کے لاکھوں حسنات اور اسلام کی اہم خدمات کے مقابلے میں قابلِ ذکر بھی نہیں، پھر ان کے خوف خدا اور علم و بصیرت کے پیشِ نظر بیہ ظاہر ہے کہ وہ اس پر قائم نہیں رہے بلکہ تائب ہوئے، اور بید بھی نہ ہوتو شاذ و نادر خطاء و گناہ ان کی عظیم الشان اسلامی خدمات اور لاکھوں حسنات کی وجہ سے معاف ہوگیا، جس کی معافی کا اعلان حق تعالی خدمات اور لاکھوں حسنات کی وجہ سے معاف ہوگیا، جس کی معافی کا اعلان حق تعالی عشل اور عدل و انصاف کا بیہ تقاضا نہیں کہ تاریخی روایات کو منافقین و مخالفین کی روایات اور جھوٹی حکایات سے خالی بھی تشلیم کرلیا جائے تو بیر روایات بمقابلہ روایات مدین اور آیاتِ قرآن کے مجروح واجب الترک ہیں۔

عین جنگ کے وقت بھی صحابہ کرام کی رعایت ِ حدود

جماعت ِ صحابہ کرام وہ مقدی اور خداتری گروہ ہے جو اپنے جائز اعمال بلکہ طاعات و عبادات پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور خائف رہتا ہے کہ جب اپنی کسی اجتہادی خطاء پر تنبہ ہوجاتا ہے تو ندامت کے ساتھ اس کا اعتراف اور اس پر اِستغفار کرنا ان کا معمول ہے۔ مشاجرات ِ صحابہ میں جو حضرات باجماع اُمت حق پر تھے اور حق کی مجبوری سے انہوں نے دُوسروں پر تلوار اُٹھائی اور فتح بھی پائی، وہ بھی نہ اپنی فتح پر مسرور ہوئے، نہ مفتوح حضرات کے مغلوب ہونے پر کوئی کلمیہ فخر ان کی زبانوں سے نکلا، بلکہ مقابل فریق کو بھی اللہ والا، نیک نیت مگر خطاء اجتہادی میں جتلاسمجھ کر ان کے قبل اور نقصان پر افسوس و ندامت کا اظہار کیا۔ صحابہ کرام کی بہت بوی

جماعت جوفریقین سے الگ غیر جانبدار رہی ان میں کسی کے ساتھ نہ رہی تھی، ان کو معذور قرار دیا بلکہ ان حضرات کی تحسین بھی کی گئی، مندرجہ ذیل روایات اس کے ثبوت کے لئے کافی ہیں۔

ا:-حفرت عثمانِ غنی رضی اللّه عنه پر جوالزامات لگائے گئے تھے ان میں جس چیز کا خلاف شرع ہونا ان کو ثابت ہوگیا اس سے تو بہ کا اعلان کھلے طور پر فر مایا۔ (شرح عقدہ واسطیہ)

۲: - ای طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھرہ کے سفر پر جہاں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا، ندامت کا اظہار فرمایا، اور جب وہ اس واقعے کو یاد کرتی تھیں تو اتنا روتی تھیں کہ ان کا دو پٹیتر ہوجاتا تھا۔

کرتی تھیں تو اتنا روتی تھیں کہ ان کا دو پٹیتر ہوجاتا تھا۔

۳:- حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے اس قصور پر ندامت کا اظہار فر ماتے تھے کہ ان سے حضرت عثمانؓ کی مدد کرنے میں کوتا ہی ہوئی۔ (ایضاً)

۳: - حضرت زبیر رضی الله عند نے اپنے اس سفر پر ندامت کا اظہار کیا جس میں جنگ جمل کا حادثہ پیش آیا۔

۵:-حضرت علی کرتم الله وجهد نے (اس قبال میں حق پر ہونے کے باوجود) بہت سے پیش آنے والے واقعات پر ندامت کا اظہار فرمایا۔ (ایضاً)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیہ واقعہ، حضرت اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے اپنی سند نے قل کیا ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے موقع پر آپ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ مخالف لشکر والوں کے حق میں غلق آمیز با تیں کہہ رہا ہے، آپ نے فر مایا: ان کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہ کہو، ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے، خلاف بغاوت کی ہے، اور ہم یہ بھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، اس کئے ہم ان سے قبال کر رہے ہیں۔

(منہاج اللہ جم ان سے قبال کر رہے ہیں۔

نیز ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یو چھا گیا کہ جنگ جمل اور جنگ

صفین میں قتل ہونے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت علیؓ نے دونوں فریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: -

لا يموتن أحد من هؤلاء وقلبةُ نقيّ إلَّا دخل الجنة.

(مقدمه ابن خلدون ص. ۳۸۵ فصل نمبر ۲۳۰)

ترجمہ:- ان میں سے جو شخص بھی صفائی قلب کے ساتھ مرا ہوگا،

وہ جنت میں جائے گا۔

اور جنگ صفین کے دوران راتوں میں بیفرمایا کرتے تھے کہ: اچھا مقام وہ تھا جو عبداللہ بن عمر اور سعد بن مالک نے اختیار کیا کہ اس جنگ سے علیحدہ رہے، کیونکہ بیکام اگر انہوں نے صحح کیا، تب تو ان کے اُجرِ عظیم میں کیا شبہ ہے؟ اور اگر اس جنگ سے علیحدہ رہنا کوئی گناہ بھی تھا تو اس کا معاملہ بہت بلکا ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے:۔

يا حسن! يا حسن! ما ظنّ أبوك ان الأمر يبلغ الى هذا ودّ أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة.

لینی اب حسن! اے حسن! تیرے باپ کو بید گمان مجھی نہ تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا، تیرے باپ کی تمنا یہ ہے کہ کاش! وہ اس واقعے سے بیس سال پہلے فوت ہوگیا ہوتا۔

اور جنگ صفین سے واپسی کے بعد لوگوں سے فرماتے سے کہ: امارت معاویۃ کو بھی بُرا نہ سمجھو، کیونکہ وہ جس وقت نہ ہوں گے تو تم سروں کو گردنوں سے اُڑتے ہوئے دیکھو گے۔

(شرح عقیدہ واسطیہ ص: ۲۵۸، ۲۵۹)

مجمم طبرانی کبیر میں طلحہ بن مصرف سے روایت ہے کہ جب واقعۂ جمل میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوگئے، حضرت علیؓ اپنے گھوڑے سے اُڑے اور ان کو اُٹھایا اور ان کے چہرے سے

غبار صاف کرنے لگے اور رو پڑے اور کہنے لگے کہ: کاش! میں اس واقعے سے بیس سال پہلے مرگیا ہوتا۔ (ازجع الفوائد ج:۲ ص:۳۱۳)

سنن بیہق میں ان کی سند کے ساتھ بدروایت ہے کہ جنگ جمل میں حضرت علی گرم اللہ وجہہ کے مقابلے پر قال کرنے والے حضرات کے بارے میں حضرت علی گرم اللہ وجہہ کے مقابلے پر قال کرنے والے حضرت علی نے فرمایا کہ: شرک سے بھاگ کر ہی تو وہ اسلام میں آئے ہیں۔ پھر بوچھا گیا کہ کیا وہ منافق ہیں؟ تو فرمایا:-

ان المنافقين لا يذكرون الله الَّا قليـلًا.

لینی منافقین تو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں (اور یہ لوگ تو بکٹرت اللہ کو یاد کرنے والے ہیں)۔

پھر پوچھا گیا کہ پھر یہ کیا ہیں؟ تو فرمایا: ہمارے بھائی ہیں، جھوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔

ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔

ادر اسی سنن بیہ قی میں حضرت ربعی بن خراش رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت علی کرتم اللہ وجہ نے فرمایا:-

انى لأرجوا أن أكون وطلحة وزبير ممن قال الله عزّ وجلّ: وَنَزَعُنَا مَا فِيُ صُدُورِهِمُ مِّنُ غِلٍّ.

(سنن بيهتي ج:٨ ص:١٤١)

ترجمہ: - مجھے اُمید ہے کہ قیامت کے روز میں اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہا ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ: (جنت میں) ان کے دِلوں کی باہمی کدورتیں نکال دیں گے۔

۲:- ای طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے قتم کھا کر فرمایا کہ:علیؓ مجھ سے بہتر اور مجھ سے افضل ہیں، اور میرا ان سے اختلاف صرف حضرت عثمانؓ کے قصاص کے مسئلے میں ہے، اور اگر وہ خونِ عثمانؓ کا قصاص لے لیس تو اہلِ شام میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں گا۔

(البداية والنهاية ج: ٤ ص: ١٢٩ وص: ٢٥٩)

-: جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پنچی تو وہ رونے لگے، اہلیہ نے لوچھا کہ آپ زندگی میں ان سے لڑتے رہے، اب روتے ہیں؟

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نہیں جانتیں کہ ان کی وفات سے کیا فقہ اور کیساعلم وُنیا سے رُخصت ہوگیا۔ (البدایة والنہایة ج٠٨ ص١٢٩)

۸:- ایک مرتبه حضرت معاویه رضی الله عنه نے ضرار صدائی ہے کہا کہ:
 میرے سامنے علیؓ کے اوصاف بیان کرو۔ اس پر انہوں نے غیر معمولی الفاظ میں
 حضرت علیؓ کی تعریف کی، حضرت معاویہؓ نے فرمایا: الله، ابوالحن (علیؓ) پر رحم کرے،
 خداکی قتم! وہ ایسے ہی تھے۔ (الاستیعاب تحت الاصابہ ج:۳ ص:۳۲،۴۳)

9:- قیصرِ رُوم نے مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی سے فائدہ اُٹھا کران پرحملہ آور ہونے کا ارادہ کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کواس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے قیصر کے نام ایک خط میں لکھا:-

اگرتم نے اپناارادہ پوراکرنے کی ٹھان لی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے ساتھی (حضرت علی ) سے سلح کرلوں گا، پھر تمہارے خلاف ان کا جولشکر روانہ ہوگا اس کے ہراوّل دستے میں شامل ہوکر قسطنطنیہ کو جلاکر کوئلہ بنا دُوں گا، اور تمہاری حکومت کو گاجر مولی کی طرح اُ کھاڑ بھینکوں گا۔

(تاج العروس ج: ٤ ص: ٢٠٨ مادة: اصطفلين)

ا:- متعدد مؤر تحین نے نقل کیا ہے کہ جنگ ِ صفین وغیرہ کے موقع پر دن کے وقت فریقین میں جنگ ہوتی اور رات کے وقت ایک لشکر کے لوگ دُوسر کے لشکر میں حاکران کے مقتولین کی جہنر و تکفین میں حصہ لیا کرتے تھے۔

(البدابة والنهاية ج: ٤ ص: ٢٢٧)

خلاصہ یہ ہے کہ جتنے حضرات صحابہ اس باہمی قبال میں وجوہِ شرعیہ کی بناء پر پیش پیش بیش سے اور ہر ایک اپنے آپ کوحق پر سمجھ کر مقابل سے لڑنے پر مجبور تھا، انہوں نے عین قبال کے وقت بھی حدودِ شرعیہ سے تجاوز نہیں کیا، اور فتنہ فرو ہونے کے بعد ایک دُوسرے کے متعلق ان کی رَوْش بدل گئی اور جو پچھ نقصان دُوسرے فریق کے لوگوں کو ان کے ہاتھ سے پہنچا، باوجود یکہ وہ شرعی وجوہ کی بناء پرتھا، پھر بھی اس پر ندامت وافسوں کا اظہار کیا۔

اللہ تعالیٰ کو ان واقعات کے پیش آنے سے پہلے اس مقدس گروہ کے قلوب اور ان کے إخلاص للہ کا اور اپنی کوتا ہوں پر نادم و تا ئب ہونے کا حال معلوم تھا، اس لئے پہلے ہی بیسب پچھ معلوم ہوتے ہوئے ان سب سے راضی ہونے کا اور ان کے ابدی جنتی ہونے کا اعلان قرآن میں نازل فرمادیا تھا، جو در حقیقت اس کا اعلان ہے کہ گران میں ہے کئی واقعی گناہ سرز دبھی ہوا ہے تو وہ اس پر قائم نہیں رہے تا کہ اگر ان میں ہے کئی واقعی گناہ سرز دبھی ہوا ہے تو وہ اس پر قائم نہیں رہے تا کہ اور ان کے نامہ اعمال سے اس کو محو کر دیا گیا۔ کس قدر جرت ہے کہ اسلام کی خدمت' کا نام لینے والے بعض حضرات ان سب چیزوں سے آئیس بند کر کے مستشرقین و ملحدین کے طریقے پر چل پڑے، ان حضرات کی شخصیات و ذات پر تاریخ کی غلط سلط اور خلط ملط روایات سے الزامات تر اشنے گئے، جن کو خدا تعالیٰ نے معانی کردیا، انہوں نے ان کو معانی نہیں کیا، جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و کلم نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا، بیان سے راضی نہیں ہوئے۔

اور جب ان سے کہا گیا تو جواب میں بیکانی سمجھ لیا کہ ہم نے تو ایسے ثقہ اور معتدعلیہ ہونے اور معتدعلیہ ہونے میں کسی کو کلام نہیں، اور بیہ نہ سوچا کہ ان حضرات نے فن تاریخ کوفن حدیث سے الگ کیوں کیا، ان کا کلام فن حدیث میں جس معیار تقید و حقیق پر ہوتا ہے فن تاریخ میں وہ معیار نہیں ہوتا، اس میں نہ سند مکمل ہونے کی ضرورت مجھی جاتی ہے، نہ راویوں پر جرح و تعدیل کی، ان کی نظر میں خود بیتاریخی روایات کا ذخیرہ اس کام کے لئے نہیں کہ ان کی نظر میں خود بیتاریخی روایات کا ذخیرہ اس کام کے لئے نہیں کہ ان کی نظر میں خود بیتاریخی روایات کا ذخیرہ اس کام کے لئے نہیں کہ ان بیاء پر بلا تحقیق مجروح قرار دے دیا جائے ۔ صحابہ کرام گا کا معاملہ تو بہت بالا و بلند ہے، عام مسلمانوں میں سے بھی کسی کو ان تاریخی روایات کی بناء پر بلا تحقیق کے مجروح، قابل مسلمانوں میں سے بیٹ کو ان تاریخی روایات کی بناء پر بلا تحقیق کے مجروح، قابل مرابی فاسق کہنے کی یا ایسے انداز میں پیش کرنے کی اجازت کسی کے نزد کی نہیں دی جائز و ناجائز سے خاکر قرار دے۔

تنكبيه

یہ بات مقدمہ کتاب میں وضاحت ہے کہ اس سے ہرگز الزم نہیں آتا کہ فن تاریخ کسی معاطے میں قابلِ اعتماد نہیں، وہ فضول و بیکار ہے۔ علائے اسلام نے اس فن کی جو خدشیں کی ہیں وہ اس کی اسلامی اہمیت کی شاہد ہیں، اور مسلمان ہی ورحقیقت اس فن کو با قاعدہ فن بنانے والے ہیں، گر ہرفن کا ایک مقام اور درجہ ہوتا ہے، فن تاریخ کا یہ درجہ نہیں کہ صحابہ کرام کی ذوات و شخصیات کوقر آن و سنت کی فصوص سے صرف نظر کر کے صرف تاریخی روایات کے آئینے میں ویکھا جائے اور اس پرعقیدے کی بنیاد رکھی جائے۔ جس طرح فن طب کی کتابوں سے اشیاء کے حلال وحرام یا پاک و ناپاک ہونے کے مسائل وا حکام ثابت نہیں کئے جاسمتے، اگر چہ طلب کی بہتر باکا برعلاء ہی کی تصنیف ہوں۔

#### مشاجرات ِصحابهٌ اور كتبِ تاريخ

يهال بيه بات بھي نظر انداز نہيں كرنا جائے كه عام واقعات ومعاملات ميں تاریخی روایات پر جتنا اعتاد کیا جاسکتا ہے، مشاجرات صحابہ کا معاملہ ایبا ہے کہ اس میں ان تاریخی روایات کے اعتاد کا وہ درجہ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اوّل تو مشاجرات جس حدقل وقبال تک پینچ ان میں بنیادی طور پر منافقین کی سبائی تحریک کا ہاتھ تھا جن کی اسلام وُشمنی کھلی ہوئی ہے، پھراسی تحریک کے نتیج میں خود عہدِ صحابہ ہی کے اندر روافض وخوارج دو فرقے پیدا ہو گئے تھے، جو بعض صحابہ "سے عداوت رکھتے تھے، اور اس زمانے میں جیسے منافقین مسلمانوں کے ہر طبقہ، کام میں اسلامی شکل و صورت اور اسلامی رفتار و گفتار کے ساتھ شریک رہتے تھے اس طرح بیصحابہ کرام مے مخالف گروہ بھی اس وقت آج کی طرح کسی متاز فرقے کی حیثیت میں نہ تھے کہ ان کی کتابیں حدیث و فقہ کی الگ متاز ہیں، ان کے سارے کام اہل سنت والجماعت ہے الگ ہیں، اُس وقت بیصورت نہ تھی جس سے عام مسلمان متنبہ ہو سکتے، بیرسب ك سب مسلمانول كى ہر جماعت، ہر طبقے ميں ملے جلے تھے، بہت ہے مسلمان بھى ا پے حسن ظن اور ان کے عدم امتیاز کی وجہ سے ان کی باتوں اور روایتوں ہر اعتاد كر ليت تھ، خود قرآن كريم نے ايك تفسير كے مطابق بعض مسلمانوں كا منافقين كى باتول سے متأثر مونے كى تصريح فرمائى: "وَفِيْ كُمْ سَمَّاعُونَ " سَمَّاعُونَ كَمعَىٰ جاسوس کے ہیں۔اس طرح منافقین اور روافض وخوارج کی مری ہوئی روایتی بہت سے ثقہ اور معتمد علیہ مسلمانوں کی زبانوں پر بھی اعتماد کے ساتھ جاری تھیں۔ بہ معاملہ حدیثِ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا تو تھانہیں کہ اس میں روایات قبول کرنے میں کڑی احتیاط اور حیقظ کا مظاہرہ کیا جاتا، فتنوں اور ہنگاموں کے حالات اور ان میں مشہور ہونے والی روایات کا جن لوگوں کو تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ شہر میں کسی جگہ کوئی ہنگامہ پیش آ جائے تو اس زمانے اور اس شہر کے رہنے والے بڑے بڑے تقہ لوگول کی روایتوں کا بھروسہ نہیں رہتا، کیونکہ جس شخص سے انہوں نے سنا تھا اس کو تقہ و معتمد سمجھ کر اس کی روایت بیان کردی، مگر ہوتا ہیہ ہے کہ اس معتمد نے بھی خود واقعہ دیکھا نہیں، کسی دُوسرے سے سنا اور یول روایت در روایت ہوکر ایک بالکل بے سرو پا افواہ ایک معتمد علیہ روایت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

مشاجراتِ صحابہ گا معاملہ اس سے الگ کیسے ہوجاتا؟ جبکہ اس میں سبائی تحریک کے نمائندوں اور روافض وخوارج کی سازشوں کا بڑا وخل تھا۔ اس لئے اسلامی تواریخ جن کو اکابر علاء محدثین اور وُوسرے ثقہ ومعتبر حضرات نے جمع فرمایا اور اُصولِ تاریخ کے مطابق ہر طرح کی روایات جو کسی واقعے سے متعلق ان کو پینجی تاریخی دیانت کے اُصول پر سب کو بے کم وکاست درج کردیا۔

تو اُب سمجھ لیجئے کہ روایات کا مجموعہ س درجہ قابلِ اعتبار ہوسکتا ہے؟ عام دُنیا کے واقعات و حالات میں جو تاریخی روایات جمع کی جاتی ہیں ان میں اس طرح کے خطرات عموماً نہیں ہوتے، اس لئے کتبِ تواریخ کا وہ حصہ جو مشاجرات ِ صحابہ ہے متعلق ہے خواہ اس کے لکھنے والے کتنے بڑے تقہ اور معتمد علماء ہوں ان کے اعتبار کا وہ درجہ بھی ہرگز باتی نہیں رہتا جو عام تاریخی واقعات کا ہوتا ہے۔

حفرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ان معاملات میں جو کچھ فرمایا، اگر غور کروتو اس کے سواکوئی دُوسری بات کہنے اور سننے کے قابل نہیں، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا بیارشاد پہلے روایت نمبر ۱۳ میں بحوالہ تغییر قرطبی گزر چکا ہے جس کے الفاظ بیہ ہیں: -

> وقد سئل الحسن البصرى رحمه الله عن قتالهم، فقال: قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا.

قال المحاسبي فنحن نقول كما قال الحسن ونعلم ان القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا ونتبع ما اجتمعوا عليه و نقف عندما اختلفوا ولا نبتدع رأيًا منّا ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عزّ وجلّ اذ كانوا غير متهمين في الدين و نسأل الله العافية.

(تفسير قرطبي سورهُ حجرات ج:١٦ ص:٣٢٢)

ترجمہ: - حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے قالی صحابہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا: اس قبال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ماضر تھے اور ہم غائب، وہ لوگ حالات و واقعات اور اس وقت کی مقتضیات شرعیہ سے واقف تھ، ہم ناواقف، اس لئے جس چیز پر ان کا اتفاق ہوا اس میں ہم نے ان کی چیروی کی، اور جس چیز میں ان کا اختلاف ہوا اس میں ہم نے نے توقف اور سکوت اختیار کیا۔

حضرت محاسی رحمہ اللہ اس قول کونقل کر کے حضرت حسن ؓ کے قول کو اختیار کرتے ہیں، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ: ہم پوری طرح جانتے ہیں کہ ان حضرات نے اجتہاد کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے طالب تھے، کیونکہ دین کے معاملے یہ لوگ متہم نہیں تھے۔

## یے عقل وانصاف کا فیصلہ ہے یا تحقیق حق سے فرار؟

غور فرمائے کہ بنگامی حالات اور منافقین و روافض وخوارج کی روایات کے شیوع نے روایات میں شیوع نے روایات میں اور شبہات بیدا کردیئے تھے ایسے حالات میں حضرت حسن بھری رحمہ اللہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ عقلِ سلیم اور عین عدل و انصاف کا فیصلہ ہے یا اندھی عقیدت مندی اور حقیق حق سے فرار؟ نعوذ باللہ مند۔

یہاں غور طلب یہ ہے کہ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ جو اجلہ تابعین میں ہے صحابہ کرامؓ کو دیکھنے والے ہیں، وہ صحابہ کرامؓ کے باہمی اختلافات میں پیش آنے والے ہنگاموں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ''ہمیں ان کے حالات معلوم نہیں' جس کا حاصل یہی ہوسکتا ہے کہ حالات کا ایساعلم بینی شرعی اُصول کے مطابق نہیں ہے جس کی بناء پرکسی شخصیت پرکوئی الزام لگایا جاسکے۔

تو بعد کے آنے والے مؤر خین خواہ وہ ائمہ حدیث بھی ہوں، جیسے ابنِ جری ابنِ اثیر وغیرہ ان کو صدیوں کے بعد ان حالات کاعلم اس پیانے پر کیسے ہوسکتا تھا جن پر کسی عقیدے یا عمل کی بنیاد رکھی جاسکے، اور نہ انہوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے، بلکہ فنِ تاریخ کا جو چلا ہوا دستور ہر طرح کی موافق مخالف، صحیح سقیم روایات جمع کردینا ہے، اس کے مطابق انہوں نے اپنی تاریخ میں ہر طرح کی روایات جمع کی ہیں۔

حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کا بیہ فیصلہ تو الیہا ہے کہ اس میں کسی عقیدے اور فرہب کا دخل نہیں، کوئی غیر مسلم بھی اگر انصاف پیند ہوتو اس کو بھی روایات تاریخی کے التباس و تضاد کے عالم میں اس کے سواکسی فیصلے کی گنجائش نہیں کہ بے خبری اور ضروری قابل اعتماد معلومات نہ ہونے کی بناء پر سکوت کو اسلم قرار دے۔

اور جن حضرات علماء نے قرآن وسنت کی نصوص کی بناء پریپے قرار دیا کہ ان میں سے جس کسی پر کوئی واقعی الزام کسی گناہ وخطاء کا ثابت بھی ہوجائے تو انجام کاروہ اس گناہ وخطاء سے بھی عنداللہ بُری ہو چکے ہیں، اس لئے اب کسی کے لئے جائز نہیں کہ ان کے ایسے اعمال کومشغلہ بحث بنائے ، اس کامتشرقین انکار کریں تو کر سکتے ہیں که ان کا قرآن ورسول برایمان بی نہیں، وہ ان کے ارشادات کو بھی غلط بتلاتے ہیں، ان کی بناء پرکسی کی توثیق و تعدیل کیے کریں؟ مگر کسی مسلمان کے لئے تو ان کی مدافعت میں بھی اس کی گنجائش نہیں کہ ان کے اس کفر و انکار کوتشلیم کر کے اس بحث میں اُلچھ جائے جس کا جال مشترقین نے ای لئے پھیلایا ہے کہ قرآن وسنت سے ناواقف یا بے فکر مسلمان اس میں اُلھے کر اینے صحابہ کرامؓ کے مقدس گروہ کا اعتاد کھو بیٹھیں۔ایسے لوگوں کی مدافعت بھی کرنا ہے تو اس کا محاذیہ نہیں کہ جہاں وہ مسلمانوں کو تھینچ کر لانا چاہتے ہیں بلکہ ان کی جنگ کا محاذیہ ہے کہ ان سے قرآن ورسول کی حقانیت اورصدق پر کلام کیا جائے، جواس کونہیں مانتا اس سےمسلمانوں کے کسی گروہ و جماعت کا تقدس منوانے کا کیا راستہ ہے؟ ایسے حالات میں تو مسلمانوں کی راوعمل قرآن نے بتلادی ہے کہ: "لَکُمُ دِیْنُکُمُ وَلِیَ دِیْنِ" لِعِنی تمہارے لئے تمہارا دین ہے، ہمارے لئے ہمارا، کہد کراپنے ایمان کی حفاظت اور اس کومضبوط کرنے کی فکر میں لگ جائیں، مسلمانوں کو قرآن و سنت کی نصوص سے مطمئن کریں اور غیروں کے اعتراضات کی فکر حچموڑ دیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جمہور علائے اُمت نے جو مشاجرات صحابہ میں کف ِلسان اور سکوت کو اُسلم قرار دیا، اور اس میں بحث و مباحثہ کو خطرۂ ایمان بتلایا، یہ کورانہ عقیدت مندی کا نتیجہ نہیں بلکہ عقل سلیم اور عدل وانصاف کا فیصلہ ہے۔

جن حفرات نے اس زمانے میں پھر ان مشاجرات صحابہؓ کو موضوع بحث بنا کر کتابیں لکھی ہیں، اگر واقعی ان کا مقصد اس سے ملحدین ومستشرقین کا جواب اور مدافعت ہے تو ان کا فرض ہے کہ یا تو حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کے طریق پر ان کو ان کی اس گراہی پر متنبہ کریں کہ اعمال و اخلاق اور کردار وعمل کے اعتبار سے جن انسانی ہستیوں کو دوست دُشمن، موافق مخالف سب نے بڑی حیثیت دی ہے، ان کو بے اعتبار اور مجروح کرنے کے لئے جوہتھیارتم استعال کر رہے ہو وہ ہتھیار کند و ناکارہ ہیں، تاریخ کی بے سند، بے تحقیق روایات سے کسی بھی شخصیت کو ملزم نہیں قرار دیا جاسکتا جب تک وہ تواز کی حدکونہ بہنے جائے۔

یا پھر ان کو یہ بتلادینا چاہئے کہ ہم بحد اللہ مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، جن شخصیتوں کی تعدیل وتوثیق اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کردی اس کے خلاف اگر کوئی بھی روایت ہمارے سامنے آئے گی، ہم اس کو ہمقابلہ قرآن وسنت کی نصوص کے جھوٹ وافتراء یا کم از کم مرجوح اور مجروح قرار دیں گے۔

هَٰذَهٖ سَبِيُلِي ٓ اَدُعُوۡ ا اِلَى اللهِ عَلَى بَصِيُرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي.

ان دوطر یقول کے سواکوئی تیسراطریقه مشترقین وطیدین کی مدافعت کا نہیں ہوسکتا، اور اگر خدانخواستہ اس بحث سے مقصود مدافعت نہیں محض ''حقیق و ریسرچ'' کا شوق پورا کرنا ہے، تو یہ نہ اپنے ایمان کے لئے کوئی اچھا عمل ہے، نہ مسلمانوں کے لئے کوئی اچھی خدمت۔

## در دمندانه گزارش

میں اس وقت اپنی عمر کے آخری ایام، مختلف قتم کے امراض اور روز افزول ضعف کی حالت میں گزار رہا ہوں، زندگی سے دُور، موت سے قریب ہول، یہ وہ وقت ہے جس میں فاسق و فاجر بھی تو بہ کی طرف لوٹنا ہے، جھوٹا آدمی سے بولنے لگتا ہے، ضدی آدمی اپنی ضد جھوڑ دیتا ہے ۔

گریئ شام سے تو کچھ نہ ہوا ان تک اب نالۂ سحر جائے ول میں محروح کی صدا ہے یہ کاش! دِل میں ترے اُتر جائے

اس وقت کی تصنیف و تألیف کے شوق نے مجھے یہ صفحات نہیں لکھوائے،
بلکہ اُمتِ مسلمہ کا وہ سویا ہوا فتنہ جس نے اپنے وقت میں ہزاروں لاکھوں کو گراہ کردیا
تھا، اس وقت طحدین اور مستشرقین کی گہری چال سے اس کو پھر بیدار کر کے مسلمانوں کو
تاہ کرنے والے بہت سے فتنوں میں سے ایک اور نئے فتنے کا اضافہ کیا جارہا ہے۔
علحدین ومستشرقین کی شرارتوں اور اسلام وُشمنی سے ہمارے عوام اور نوتعلیم یافتہ حضرات
ملحدین ومستشرقین کی شرارتوں اور اسلام وُشمنی سے ہمارے عوام اور نوتعلیم یافتہ حضرات
نہ ہمی، مگر علم و بصیرت رکھنے والے مسلمان تو کم از کم واقف ہیں، ان کی باتوں سے
اسنے متاثر نہیں ہوئے، مگر ہمارے ہی مسلمان اہلِ قلم حضرات کی ان کتابوں نے وہ
کام پورا کردیا جومستشرقین نہ کر سکتے سے کہ خود کھے پڑھے اہلِ علم اور پختہ ایمان
مسلمانوں کے ذہنوں کو صحابہ کرائم کے بارے میں مترلزل کردیا اور حدودِ مذہب و دین
سے آزاد، علوم قرآن و سنت سے بخبر نوتعلیم یافتہ نو جوانوں میں تو ان حضرات پر
اس طرح طعن وتشنیج اور جرح و تنقید ہونے گئی جیسے موجودہ زمانے کے اقتدار پرست
لیڈروں پر ہوتی ہے۔

اوریہ مجمراہی کا وہ درجہ ہے کہاس کے بعد قرآن وسنت، توحید ورسالت اور اُصولِ دین بھی مجروح و نا قابل اعتبار ہوجاتے ہیں۔

اس لئے عام مسلمانوں کی اور اپنے نوخیز تعلیم یافتہ طبقے کی اور خود ان حضراتِ مصنفین کی خیرخواہی اور نفیحت کے جذبے سے بیصفحات سیاہ کئے ہیں۔ کیا عجب ہے کہ حق تعالی ان میں اثر دے اور بید حضرات میری گزارشات کو خالی الذہن ہوکر پڑھ لیں، جواب وہی کی فکر نہ کریں، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اس پر خور کریں

کہ نجات آخرت کا راستہ جمہور اُمت کی راہ سے الگنہیں ہوسکتا۔ جس معاملے میں ان حضرات نے سکوت اور کف لسان کو اختیار کیا وہ کسی بز دلی یا خوف مخالفت سے نہیں بلکہ عقل سلیم اور اُصول دین کے مطابق سمجھ کر اختیار کیا، ان کے طریق ہے الگ ہوکر محققانه بہادری دِکھانا کوئی احیصا کام نہیں ہوسکتا۔ اگر اپنی کوئی غلطی واضح ہوجائے تو آئندہ اس سے بیخنے اورمسلمانوں کو بچانے کا اہتمام کریں اور جتنا ہوسکے سابقہ مطلی کا تدارک کریں۔ یہ بحثیں اور سوال و جواب کی طمطراق بہت جلد ختم ہوجانے والی ہے، اوراس كا تُوابِ يا عذابِ باقى رخِ والاج، مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ نه بيقش بسة مثوثم نه بهرف ساخته سرخوشم

لفسنے بیاد تو می زنم چه عبارت و چه معانیم

آخر میں اینے لئے اور سب اہلِ علم بھائیوں کے لئے اس وُعا پرختم کرتا ہوں:-اَللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارُزُقُنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّادُ زُقُّنَا اجْتِنَابَهُ.

> وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيُر خَلُقِهِ وَصَفُوَةٍ رُسُلِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَصُحَابِهِ خِيَارُ الْخَلَائِقِ بَعُدَ الْأَنْبِيَاءِ وَنَسُالُ اللهُ أَنُ يَرُزُقَنَا حُبَّهُمُ وَعَظُمَتُهُمُ وَيُعِيُّذُنَا مِنَ الُوُقُوع فِي شَيءٍ يشينهم وَأَنُ يَّحُشُرَنَا فِي زُمُرَتِهِمُ.

قـد أخـذت في تسويده لغرة ربيع الأوّل ١٣٩١هـ فجاء بعون الله سبحانه وحمده في أحد عشر يوما كما تراه، والله سبحانه وتعالى أسئل أن يتقبله.

بندهضعف وناكاره محمة شفيع عفااللدعنه خادم دارالعلوم کراچی يوم الجمعه اارربيج الاوّل ١٣٩١ هـ

# تصابيف

### ۫ڿۻڴٷٚٵڣٷ؆ڿ؆ۺڣؾڿٳڹڂۼ؆ڶؽڰڰؽؽ ڡٷؾؙڵۼڟۺؘ؆ڸۺؾٲڽ

- شبب يربلاره
   شبب يربلاره
  - \* ضبطولادت
  - ت علمي شكول ¢
- \* علاماتِ قيامت اور
  - نؤليع
- \* فنآوي دار تعلوم ديوبند
  - کامل ۲جلدیں خ قرآن میں نظام زکوۃ
- ع حران کے وقت شیطانی دھوکہ
  - مع شاذر آخرت
  - مجالس حكيمُ الأمتُ
    - مسئلهُنُود
  - \* مقام صح ابرم
  - \* ميرك والدماجد \* \* مكاتيب يحيم الأمنت
  - ۵ معیب عم الامت \* معیب کے بعدراحت
    - \* خليب معين \* خاتُ المنامين
      - \* خبات اسامین

         \* نقوش د تا ترات
        - ا وعدت أمنت

- پراویدنٹ فنڈ پرزگوۃ اوریسو کامتلہ
- اور شوه عليه \* پيغ مبرامن وسلامت
  - \* تصویرکے مشرعی احکام
  - مرق حلام \* جوابئرالفِفت,
  - کان ۳جلد په جب د
  - \* ختم نبوت
- خطباتِ مُغَد دعيدين
  - \* دوشهید \* نوالنون مصری
  - م حد ول عمري \* ذكرالله اور فضائل
    - ورودوسلام
  - م رویت بلال معرفنة س
  - \* رفنق سعت م \* منت وبرعت
  - شنت وبرعت
     سیرت خاتم الانبیار
  - \* شهادت كائنات
    - ه شبرات

- تفییمعارث العت رآن
   کامل ۸ جلدین داعل دعام ایشش
  - م اسلام کا م
  - نظ م اراضي
  - \* آلاتِ جديده ك
    - شرعي مسائل
  - ایان و کفر فست آن کی
     به دید
    - روشنی میں ٭ احکام وتاریخ قربانی
      - ع الحام وماري فره \* انحكام دغار
    - ۵ احدام دعار ۵ اوزان سشرعتیه
  - & ادران مصرعیه ♦ احکام وخواص بسم النّد
    - ع الكام جوارن, م • الكام حج
  - ت اداب النبي متى الديميدة م
    - \* آداب الماجد
  - انسانی اعضار کی پیوندکاری
  - إسلام كانظام تقيم دولت
     اسلام ادر موسقي
    - + اعلام ادر دین + اسلامی ذبیجیه
    - ن بيتزنگي ¢

پوسٹ کوڈ ۱۵۱۸۰ الخالة الخيارة على المنافقة ال

فن ۲۷-۲۷.۵